



كتابولى دُنيامين خوش آمديد!!!
مرين كارزن فوروم

اب facebook پا!

جہاں آپ کوملیں سیمتعلق معلومات ..... اقتباسات ..... تبصرے معرب تجزیے ..... اور بہت پچھ!!

براوراست لنك:

www.facebook.com/bookcornershowroom

آج ہی ممبر بننے کے لیے بیچ پر ہے بیٹن



پرکلک سیجئے! اورسینکڑوں ممبرز کی نہرست میں آپ بھی شامل ہوجا ہے!!







#### مجله محقوظ بم

| ——4 اَ اَ اَست 2013ء    | اشاعت         |
|-------------------------|---------------|
| اورنگ زیب عالمگیر       | نام كتاب      |
| رئيس احمد جعفري         | مصنف          |
| شاہر حمید/ ولی اللہ     | تزئين واہتمام |
| ابوإمامه                | سرورق         |
| مکتبه جدید پریس، لا ہور | سطيع          |

إلى الشرائي : الله زب العرب كفيل وكرم ساته في طاقت اورب المريم طابق كتاب كي تعقيف، يروف دير مك. طباعت صح اورجلد بندى يس انتهائي احتياط ك كن بدياجم فلطى كاحمال ببرحال باقى ربتاب بشربون كاسط اكرسهوا الملطى روسى بو ياصفحات ورُست ند بول تو ناشر، يروف يديدرز اور طافي برهم كيسهو يرالله خنورالرجم معانووكرم ك خواست گار ہیں۔ قار تین سے گزارش ہے کہ كتاب میں اكركہيں بھی للعلى يا خامی نظراً ئے تواز داوكرم مطلع قرمادين تاكم الدين الدوايدين میں در سی مل میں لائی جاستے۔ اوارہ" بے کارزجہلم" کے مطلقین اپنے کرم فرماؤں کے تعاون کیلئے بے مدهکر کزار ہیں۔ (ناشر)



SHOWROOM: Opposite lighal Library, Book Street, Jhelum, Pakistan Ph: +92 (0544) 614977, 521953 - Mob: 0323-577931, 0321-5440882 http://www.book.comer.com.pk - email: book.comershowroom@gmail.com



www.facebook.com/bookcornershowroom

آہ! جولاں گاہِ عالمگیر، لیعنی وہ حصار دوش پر اپنے اٹھائے سیکڑوں صدیوں کا بار زندگی سے تھا بھی معمور، اب سنسان ہے سیخوشی اس کے ہنگاموں کا محورستان ہے اپنے شکان کہن کی خاک کا دلدادہ ہے کوہ سے مر پر مثال پاسباں استادہ ہے کوہ کے سر پر مثال پاسباں استادہ ہے

(علامه محدا قبال میشدیم با تک درا)

وہ طوفان کی طرح اٹھا اور بہت جلد اس نے ہندوستان بیسے وسیع وعریض ملک کواپنے دامنِ شوکت وجلال سے وابستہ کرلیا، بے شک اس کے آبا واجداداس ملک پرحکومت کرتے آئے شک وہ شخصی اس معندوستان کا پہلامسلمان بادشاہ نہ تھا، لیکن کیا اس سے پہلے اوراس کے بعد کسی مسلمان بادشاہ نہ تھا، لیکن کیا نے شانِ اسلام اور روایات اسلامی کااس طرح می عیش و آرام سے بے پروا ہوکر اس طرح کی عیش و آرام سے بے پروا ہوکر اس ایک مقصد کے حصول میں سرگرم کارر ہاہو؟ ایک مقصد کے حصول میں سرگرم کارر ہاہو؟

''جولوگ ہے جھتے ہیں کہ سیوا ہی نے عالمگیر کے مرہٹوں کی عالمگیر کا مقابلہ کیا، اور عالمگیر نے مرہٹوں کی شکست وریخت میں عمرعزیز کے ۲۵ سال صرف کرد ہے وہ غلط ہی مبتلا ہیں!

عالمگیر کو صرف سیوا ہے مقابلہ نہیں

كرنايزا!

عالمگیر کے مقابلہ میں ہراسلام دشمن اطاقت صف آ راتھی، علاندیکھی اور خفیہ بھی! عالمگیر کے بجائے کوئی اور ہوتا وہ ہار مان لیتالیکن وہ عالمگیر تھا جو مسلسل بچاس سال ای اسلام دشمن قو توں کا پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا، اور بالآخر انہیں شکست دے کر اس نے دم لیا، سے تو یہ ہے وہ اسلام کے ترکش کا آخری تیرتھا!"

O

"أسعابنول سي بھي مقابله كرنا پرا،اور غیرول سے بھی، وشمنول سے بھی لڑنا پڑا، اور دوستول سے بھی، بھائیول سے بھی، اور باب سے بھی،عزیزوں سے بھی،اورساتھیوں سے بھی! كونى شخص بھى اتى لڙائياں اس استقلال اور یامردی کے ساتھ نہیں لڑسکتا، وہ صرف عالمگیرتھا جس نے ایک بڑے، بلنداور عظیم الشان مقصد کے حصول کیلئے میہ ساری لڑائیاں بے جگری اور بہادری کے ساتھ لڑیں، نہ اس کے قدم ڈ گرگائے، نہ اس كعزم و ثبات مين فرق آيا، اس كے مخلص ہونے کا بیسب سے بڑا اُور نا قابلِ تر دید ثبوت

عالمگیر.....0....9

الله الله الله

اور نگ زیب عمالم عمالم

ترکش ماراخذ نگ آخرین \_\_\_\_!

# شورتيل اور بغاوتين!

ہندوستان پرحکومت غوری نے بھی کی اورایبک نے بھی ، التمش نے بھی اور خلجی نے بھی ، تغلق نے بھی اور بیابر ، ہمایوں ، اکبر ، جہانگیر ، اور شاہجہان اعظم نے بھی!

کیکن کسی کا دورحکومت بھی وہ عظمت اور انفرادیت نہیں رکھتا تھا جوقدرت نے اور نگ زیب عالمگیر کیلئے خاص کر دی تھی۔

عالمگیرکاعہد حکومت، فتنہ آشوب، ہنگامہ وشورش، سرکشی اور بغاوت کے طوفان بدوش واقعات سے لبریز ہے، اس عہد میں فتنوں نے زیادہ سے زیادہ سراٹھایا، آشوب کی کار فرمائی ہرعہد سے زیادہ رہی ، ہنگاہے عروج پررہے، شورش ہرصوب اور ہر دیاست میں ہوئی، سرکشی اور بغاوت کیلئے جھوٹے اور براے کا فرق نہ تھا، جے موقع ملا، جس نے عالمگیر کواپنے سے دور پایا، جے طالع آزمائی کا شوق ہوا وہ سواروں اور پیادوں کی ایک جمعیت کواپنے سے دور پایا، جے طالع آزمائی کا شوق ہوا وہ سواروں اور پیادوں کی ایک جمعیت لے کر گیایا میدان میں آیا، کسی قلعہ میں مشحکم ہوکر بیٹھ گیا۔لیکن ان حادثات اور واقعات نے عالمگیر کے عزم واستقلال کوذرا بھی مثاثر نہیں کیا!

اس کی قوت ارادی میں ذرائجی فرق نہیں آیا۔

ہرتازہ حادثہاں کے سمندعزم کیلئے مہمیز کا کام کرتا تھا!

ہرنیا آشوب، ہرنی شورش، ہرنی بغاوت اس میں ایک نیاحوصلہ، ایک نیاولولہ اور ایک نیاجذ یہ پیدا کردین تھی!

عالمگیر کی حکومت صرف و ہلی تک محدود نتھی ، برگال بھی اس کا باجگز ارتھا اور دکن بھی ، آسام اور ترکی بورہ کے دور درست علاقے بھی ، دوابہ گنگ وجمن کی سرز مین بھی ،

مالوہ بھی اور وسطِ ہند بھی وہ ان تمام محکوم علاقوں کا بذات خودا نظام کرتا تھا، ہر بات کی خبر رکھتا تھا، حکام وعمال اور افسران فوج کی کڑی نگرانی کرتا تھا، ملک کے بعید ترین علاقے میں بھی اگر کوئی حادث در ونما ہوجاتا، تو عالمگیراُ ٹھ کھڑا ہوتا، اوراس وقت تک دم نہ لیتا جب تک نظم وامن نہ قائم کر لیتا۔

ان رزم آراؤل، شورش پبندوں اور باغیوں میں مسلمان ہتے اور ہندو بھی۔ مسلمان اس لئے کہ وہ متحدہ ہندوستان کی مرگزی حکومت اور اس کی پابندیوں سے گھبراتے تھے۔ وہ جا ہتے تھے کہ جس علاقے پرخواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہوان کا قبضہ ہے وہاں تو سعن الملکی بجاتے رہیں ، اور ان کی خودمختاری اورخودسری میں کوئی مخل اور جارج نہ ہو۔

اوراب!

اوراب وہ سوچ رہے تھے کہ جب ہم بیسب پچھ کر سکتے ہیں تو اپنے ملک میں حکومت کیوں نہیں کر سکتے ؟

ہم مسلمانوں کے محکوم کیوں ہیں؟

ہم ان کی رعایا بننے کاعار کیوں برداشت کررہے ہیں؟ ہم آزاد کیوں نہیں ہوتے؟

ہم این آ زاداورخودمختار حکومت کیوں نہیں قائم کرتے؟

ہندوستان پرمسلمان حکومت کیوں مسلط ہے؟ ہندوحکومت کیوں نہیں وجود پذیر

ہوتی ئ\_

یہ خیال کسی ایک کے دل میں نہیں بہتوں کے دل میں جاگزیں تھا! لیکن میدان میں آنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی! سیواجی ایک معمولی آ دمی تھا۔لیکن ایک بہت بڑی علامت تھا! وہ مسلم راج کوختم کرنے اور ہندوراج قائم کرنے کے اس جذبہ کا ترجمان تھا جو بہت سے دلوں میں گھر بنا چکا تھا!

یمی وجہ ہے کہ گو وہ بہت معمولی آ دمی تھا، لیکن اسے ہر طرف سے مدومل رہی

ہرکونے سے! ہرگوشے سے!

ساز وسامان کی صورت میں بھی سیم و زر کی صورت میں بھی اور جان نثاروں ، سرفر وشوں اور فیدائیوں کی فوج درفوج کی صورت میں بھی۔

کیکن بیموج درموج فوج بھی ہاہمہ ساز وسامان جنگ،اور ہاہمہ انبارسیم وزراتی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ کھل کرمیدان میں آسکے اور عالمگیر کو یا دوسر سے الفاظ میں مسلم حکومت کوچیلنج دے سکے کہ جاؤ، جمارے لئے جگہ خالی کر دو!

وه اس وقت حمله کرتا تھا، جب فوج آ رام کرر ہی ہوتی تھی ،سور ہی ہوتی تھی راستہ طے کرر ہی ہوتی تھی ،ایسے موقع پروہ آ ندھی کی طرح آتا تھا، اور آندھی ہی کی طرح نکل جاتا تھا۔

سيواجى تنہانەتھا!

اسے ان والیان ریاست کی پوری مدد حاصل تھی جو ہندوستان پرحکومت کرنے اورمسلمانوں کو نکال ہاہر کر دینے کا خواب دیکھ رہے تھے،سیوا جی خود پچھ نہ تھامحض آلہ کار تھا!

لیکن جب سیوا جی کی جنگ گریز پا کامیاب ثابت ہوئی اور اُسی نے بہت سے قلعوں پر قبضہ کرلیا، اس نے چھا ہے مار مار کر آس پاس کی مسلم آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اس نے دور دست علاقوں پر جملہ کیا، مسلمان گور نرقید کرلیا، اور ابنا پر چم کشور کشائی نہرادیا، تو وہ آلہ کار نہیں رہ گیا تھا، اب خود اس کے دل میں بیخ مصیم پیدا ہو چکا تھا کہ مربے سارے ہندوستان پر حکومت کرینگا اور ہندوستان کی دوسری تو میں ان کی ماتحتی میں زندگی برکریں گی، رہے مسلمان تو یا وہ جنت میں پہنچا دیئے جائیں گے یا جس سمت سے آئے بسر کریں گی، رہے مسلمان تو یا وہ جنت میں پہنچا دیئے جائیں گی یا جس سمت سے آئے سرکریں گی، رہے مسلمان تو یا وہ جنت میں پہنچا دیئے جائیں گی یا جس سمت سے آئے میں کی مرب کے بارے اس کا یہ فیصلہ اٹل تھا! ۔ ۔ ۔ اس کے بارے اس کا یہ فیصلہ اٹل تھا! ۔ ۔ ۔ اس کے مار کی ترمیم کا کوئی امکان نہیں تھا، اُسے یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں ضرور کی ترمیم کا کوئی امکان نہیں تھا، اُسے یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں ضرور کی ترمیم کا کوئی امکان نہیں تھا، اُسے یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں ضرور کا میاب ہوگا!

سیوا جی کی کامیابیوں نے اس کے خفیہ حامیوں اور طرف داروں کو اس کا اور زیادہ مداح اور قدر شناس بنادیا۔

وہ پہلے سے زیادہ جوش وخروش کے ساتھاں کی مدد کرنے گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس پر بھی آ مادہ کر لیا کہ اگر ہندوستان کی حکومت ہمارے بجائے سیواجی کے ہاتھوں میں آتی ہے ، تو بھی کوئی مضا کفتہ ہیں مسلمانوں سے تو نجائت مل جائے گیا!

عالمگير .....0...

مسلمانون سي نجاب !

اورجن مسلمانوں سے نجات جا ہی جارہی تھی، بیوہی تھے جنہوں نے برورشمشیر یہ ملک فتح کیاتھا، کیکن مفتوح قوم کو بھی بھی اپنی رواداری، اور عالی ظرفی کے باعث بیہ محسوں نہیں ہونے دیاتھا کہوہ مفتوح ہے۔

انہوں نے اس مفتوح قوم کواعلیٰ مناسب پرفائز کیا۔کلیدی عہدوں پر مامور کیا،
فوج کی باگ ان کے ہاتھ میں دی،خزانہ ان کے سپر دکیا۔ دربار کے بلندترین اشروف
اعیال کے زمرہ میں اُنہیں شریک کیا! اس سے اس طرح گھل مل گئے۔ کہ تومن شدی من
تو شدم کا معاملہ ہوگیا۔ اپنی تہذیب سے اگر اُسے متاثر کیا، تو خود بھی اس کی تہذیب کا اثر
قبول کیا!

ان کارناموں کے باوجوداتنے معتوب اور نالاں تنصے کہ اُن سے نجات پانے کی تدبیریں عمل میں لائی جارہی خیس۔



### مسلمان بادنتاه

صورت احوال کی نزاکت کوعالمگیر نے بہت اچھی طرح محسوس کرلیا تھا! وہ اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ شورش اور بعناوت کو پوری قوت سے کچل دینا جا ہے شورش پبندوں اور باغیوٰں نے متعدد مقامات پرمندروں کوسازش کدہ بنارکھا تھا!

انہیں اطمینان تھا کہ مسلم حکومت ان کے ندہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی ،ان کی پرستش اور طرزِ عبادت میں مخل نہیں ہوتی۔

وه مندر میں بیٹھ کر پُو جا کریں یا سازش حکومت کواس کی خبر نہیں ہوسکتی!

ليكن عالمگير هوشيارا در بيدار مغزتها!

اس کا نظام خبررسانی اتناز بردست متحکم اور وسیع تھا کہ ملک کے کسی گوشہ میں پتا بھی اگر کھڑ کتا تھا تو اُسے فورا خبر ہو جاتی تھی۔

مندروں کی سازشیں اس کے علم میں آگئیں اور اس نے ان مندروں کو بدنا می اور رسوائی کا ذرابھی اندیشہ کئے بغیر منہدم ومسمار کر دیا۔

متھر اکامندرشورش پبندل اور باغیوں کاسب سے بڑا مرکز تھا،اس نے ذرابھی پرواہ نہ کی اوراس سازش کدے کومنہدم کر دیا،اور دہاں ایک عالی شان مسجد تقمیر کر دی الے بیہ اقتدام اس نے صرف تھر اہی میں نہیں کیا ہراس جگہ کیا جہاں سے سازش کے سرچشمے ابل اسے سے سے د

لے مآ ٹرعالمگیری۔

ان واقعات وحوادث ہے ایک ہلجل مج گئی ایک قیامت بریا ہوگئی! گروہ ذرا بھی متاثر نہ ہوا!

سازش کدے اس لئے تھے کہ زمین کے برابر کرائے جا کیں، منہدم کر دیئے جا کیں، ان کی اینٹ سے اینٹ ہجادی جائے خواہ ان کا نام کتنا ہی مقدس کیوں نہر کھا گیا ہو۔۔

ورنہ جہاں تک ان مندروں کا تعلق تھا، جوسازش کدے نہ تھے، بلکہ حقیقی معنی میں پرستش گاہ تھے۔عالمگیر کاسلوک اتنا ہی روا دارانہ تھا جتنا اکبریا جہانگیر کا ہوسکتا تھا۔

اس نے بنارس میں بھی جو ہندوؤں کا بہت بڑا تیرتھ تھا، یہی کیا، جن مندروں کو سازش کا گہورا پایا، انہیں منہدم کر کے مسجد تغییر کر دی اور جہاں سازشیں نہیں ہوتی تھیں، صرف بوجا اور برستش کی جاتی، ان مندروں کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ انہیں بیش بہا آ مدنی کی جا گیریں بھی دیں پروانے بھی عطاکئے۔

عالمگیر کا دربار خاص آ راستہ ہے، خدام بارگاہ ادب سے سر جھکائے کھڑے ہیں، اعیان واشراف، وزراءاور قاضی شہرمؤ دب موجود ہیں، افسران فوج اور حکام والا مقام بھی تشریف فرما ہیں اس مجمع میں خانِ جہاں بھی ہے جودلا وری میں بکتا، اور سپہ گری کے فنون میں بگاہ تھا، اس خاص طور پرعزیز رکھتا تھا، اس نے خان جہان کو مخاطب کیا اور کہا؟

'' ہندوستان پرمسلمانوں کی حکومت کا سلسلہ سی سوسال ہے! '' ہجاار شاد ہوا جہاں بیٹاہ!''

‹ دلیکن مسلمانوں نے مسلمان بن کر حکومت نہیں کی ،مسلمان رہ کر

آ داب فرمانروا کی نہیں ادا کئے۔''

''بجاارشادظل الهي!''

''مسلمانوں نے مسلمان کی حیثیت سے اس ملک کو فتح کیا، جہاد کا

نعرہ لگایا خاصانِ خدا ہے استمد اد کی ، اللّٰہ اکبر کے زور پر آ گے بڑھے اور بڑھتے جلے گئے۔'' ''جہاں بناہ کا ایک ایک لفظ سیح ہے!'' '' کیکن خان جہان ہم یو چھتے ہیں،اس ملک میں مسلمان تو نظر آتے ہیں مگراسلام بھی کہیں دکھائی دیتاہے؟'' نہیں ظلِ الٰہی کہیں نہیں! اور یمی ہماری سب سے بروی کمزوری ہے! " درست، بحا!" " بہم نے رواداری کامفہوم غلط سمجھا، ہم نے رواداری کامفہوم بیلیا كهخود بھى اسلام سے برگانہ ہوجائيں۔ " <sup>ب</sup>مگرجهال پناه به '' ہاں کہوخان جہاں، کیا کہنا جائے ہوتم ؟'' "غلام مير عرض كرر ما تفاكه أكرجم واقعى اسلام سے بريكانه موت تو عالى شان مبحدين جہاں مجبح وشام خدائے رحمان ورحیم کا ذکر ہوتا ہے کہاں ہوتیں؟ بیرخانقا ہیں جہاں شب وروزیادِ الہی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کیسے عالم وجود میں ہتیں؟ بیرمدر سے جہاں <u>سے قال اللہ اور قال الرسول کے ترانے بلند ہوتے ہیں کیونکر قائم ہوتے ۔۔۔۔</u> کیا ریرسب اسلام سے شیفتگی کا ثبوت نہیں ہے!" ''(مسکراکر)خان جہان تم جذبات کی رومیں بہہر ہے ہو!''

''(مسکراکر)خان جہان تم جذبات کی رومیں بہہرہے ہو!'' ''غلام سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہوتو وہ معذرت خواہ ہے!'' ''(سنجیدگی کے ساتھ)نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ،تم نے کوئی غلطی نہیں کی ، ''روہ کیونکر ظل ہے۔'' ''دوہ کیونکر ظل الہی؟''

| عالمكير0                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| وہ اس طرح کہتم نے صرف ایک پہلود یکھاہے۔ دوسرا یکسرنظرانداز کرگئے۔''                                                                                      |  |
| '' دوسرا پہلوکیا ہے ظلِ الہی؟''                                                                                                                          |  |
| '' وہ دوسرا پہلو ہیہ ہے کہ گومبجدیں، خانقابیں اور مدرسے موجود ہیں، کیکن جن                                                                               |  |
| مسلمانوں نے بیسب پچھ کیا ہے اور وہ بھی تو بہت کچھ کرتے رہے ہیں۔۔۔۔                                                                                       |  |
| ''جہاں پناہ                                                                                                                                              |  |
| وہ اپنی انفرادیت کم کر چکے ہیں وہ غیرمسلموں کے رسم ورواج اور شعا کر سے                                                                                   |  |
| متاثر ہو چکے ہیں، ان کی تہذیب صاف اور بے داغ تھی، کیکن اب اس پر ہندو تہذیب                                                                               |  |
| سے اثریزی کے دھے اور داغ پڑ کے ہیں۔۔۔۔ تم اس بات سے انکار کر سکتے                                                                                        |  |
| ټو!''                                                                                                                                                    |  |
| نہیں جہاں پناہ؟                                                                                                                                          |  |
| یہ جشن نوروز کیا ہے؟ کیا ہے کوئی اسلامی جشن ہے؟                                                                                                          |  |
| ہرگزنہیں جہاں پناہ!                                                                                                                                      |  |
| کیااس ہے بوئے شکر نہیں آتی ؟                                                                                                                             |  |
| در بارشاہی کے آ داب، بھی ان پرغور کیاتم نے؟                                                                                                              |  |
| کیا بیچی غیراسلامی ہیں جہاں پناہ؟                                                                                                                        |  |
| ہاں قطعاً؟ با دشاہ ، خدانہیں ہوتا۔۔۔۔۔<br>ر                                                                                                              |  |
| کنیکن خداوند تو ہوتا ہے!                                                                                                                                 |  |
| نہیں وہ بھی ایک آ دمی ہوتا ہے، گراسے سجدہ کیوں کیا جائے؟ اس کے سامنے<br>پر میں میں میں میں ایک آپی کا میں موتا ہے، گراسے سجدہ کیوں کیا جائے؟ اس کے سامنے |  |
| رکوع کی طرح کیوں جھکا جائے ؟۔۔۔۔ کیاالسلام علیم ہیں کہاجا سکتا آئٹھوں میں                                                                                |  |
| آ تکھیں ڈال کر؟                                                                                                                                          |  |
| جہال پناہ                                                                                                                                                |  |

#### Marfat.com

اگرشہنشاہِ دوعالم کے سامنے لوگ سربسجو دنہیں ہوتے تھے، تو ان کے ایک جاکر

عالمگیر ۱9۰۰۰۰۰۰۰۰ كمترين محى الدين عالمگير كيسا منے ايسا كيوں كريں؟ کیکن ہرملکے راہرر سے ۔۔۔۔۔۔اس ملک میں جو بادشاہ جو پرست ہے،ان باتوں کی ضرورت ہے ہم ان باتوں کو شکیم ہیں کرتے۔ خان جہاں نے کوئی جوان ہیں دیا ، کچھ وقفہ کے بعد عالمگیرنے کہا۔ اور بیسونے جاندی کے برتن، بیسونے جاندی کے قلم دوات؟ کیا بیر چیزیں انہیں اسلامی کون کہہسکتا ہے؟ ان کی تو ممانعت وار دہوتی ہے؟ پھر ہمار ہے کل میں بیسب چیزیں کیوں ہیں؟ کیا ہم تا نے اور کانسی کے برتن میں کھا نانہیں کھا سکتے ؟ (کرز کر)جہاں پناہ! کیا ہم سادہ سے قلم ہے مٹی کی دوات کا استعمال کر کے ہیں لکھ سکتے ؟ · (اورزیاده هراسال هوکر) جهال بناه! ہم تھم دیتے ہیں کہ تمام غیر اسلامی آ داب فی الفور ختم کر دیئے

# عالمگيراورخان جهال!

دربار پرسنا ٹا جھایا ہوا تھا۔۔۔۔۔۔ایک عجیب طرح کی سراسیمگی اور دہشت! عالمگیر مذہبی آ دمی تو شروع ہی سے تھا، مگر وہ بادشاہ بھی تھا، اور بادشاہ کی حیثیت ہی سے اب تک چلنا جلا آ رہا تھا۔

گرآج <u>؟\_\_\_\_</u>

آج تواس كارنگ بى بدلا مواتها!

اب تک بھی نہائی سے اس طرح سوجا تھا نہ ایس بین کیس تھیں، نہاں طرح کا کوئی انقلابی قدم اُٹھایا تھا، آج پہلی مرتبہ اُس نے ایک نئی بات سوچی، اور فوراً ہی اس پر عمل درآ مدکا تھم بھی دے دیا۔

عالمگیر کے چہرے پراس وفت بلا کی سنجید گی طاری تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کسی گہری فکر میں غلطان و پیجان ہے، کوئی بہت ہی اہم بات سوچ رہاہے!

وه بھی خاموش تھااوراہل در بار بھی!

دفعتة عالمگيرنےسراٹھايااور کہا۔

''خان جہاں تم اور نہ صرف تم بلکہ جملہ حاضرین دربارس کیں اور اچھی طرح گرہ میں باندھ لیں کہ اگر اس ملک میں عزت، وقار اور شان وشکوہ کی زندگی ہمیں بسر کرنا ہے، تو اس کی صورت صرف ہیہ ہے کہ اپنے اسلام کی ندامت کا اظہار نہ کریں۔ بلکہ گردن اُونچی کر کے فخر سے اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف کریں!

قاضی شہر سے صبط نہ ہوسکا بیتا باندائی جگہ سے اُٹھے، اور بےساختہ فر مایا۔ سجان اللہ، جز اک اللہ، خدا آپ کومل کی تو فیق دے۔

عالمگیر.....٥....

عالمگیرنے تخسین آمیزنظروں سے قاضی صاحب کی طرف دیکھااور زیرلب تبسم نھ فرمایا:

خداا گڑمل کی تو نیق نہ دیتا تو پیر جذبہ بھی مجھ گنہگار کے دل میں نہ بیدا کرتا۔ ہم اگر مسلمان بن کر یہاں رہنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی طرح حکومت کرنا چاہتے ہیں ،مسلمان بن کرعزت اور وقار کے متمنی ہیں تو اس کے بیہ معنی نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کو مذہبی آزادی نہیں دیے۔

خان جہال نے مؤ دب اور دست بسة عرض كيا۔

ہے شک آج تک سی غیرمسلم کو بیہ شکایت نہیں ہوئی کہاں کی مذہبی آزادی سلب کرلی گئی ہے۔

اورنه ہوگی\_\_\_\_! نہیں ہوگی

اس کے بیم عنی بھی نہیں ہیں کہ ہم مفقرح اور زیردست قوم کے ساتھ انصاف رواداری اور عالی ظرفی کابر تاؤ بھی نہیں کریں گے۔

بجا ارشاد ہواظلِ الٰہی ، آج تک جہاں پناہ کے منصفانہ دربار ہے کوئی مظلوم انصاف سےمحروم نہیں رہا\_\_\_\_\_

ندرہےگا!

ہر مذہب کے ساتھ روا دارانہ اور فیاضانہ برتا و کیا گیا۔

ىيسلسلە برابرجارى رىسےگا\_

بیشک جاری رہےگا۔

اوراس کے بیمعنی بھی نہیں ہیں کہ مفتوح اور زیر دست قوم کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کوا بھرنے کاموقع نہیں دیا جائے گا۔اسے در باری مناصب اورسر کاری ملازمتوں سے محروم کردیا جائے گا۔

عرد اردین ہے۔ دیا ہے۔

ہے شک، بے شک سے سے سے کسی میں بیجرات نہیں کہالی ناروااور غلط

بات منه ہے نکال سکے، جب تک ہے سنگھموجود ہے کون بیدعویٰ کرسکتا ہے؟ کیا وہ در بار شاہی کا سب سے بڑامنصبد اراورظلِ الہی کا سب سے زیادہ معتمداورامین جبیں ہے؟ یے شک ہے۔۔۔۔۔اورہمیں اس پر بہت زیادہ اعتماد ہے! ىيسارى دنياجانتى ہے! ہے سنگھ کی وفا داری، جاں نثاری اور خلوصِ بے ریا کی ہمارے دل میں عظمت ہے ہمیں اس پراتناہی اعتماد ہے جتناخودا پنی ذات پر! بے شک اور بھی بھی اس پر ہم جیسے غلا مانِ غلام رشک میں بھی مبتلا ہوجاتے ہیں۔ (مسکراتے ہوئے) تمہارا بیرشک بھی قابل قدر ہے۔ بندہ نوازی ہے جہاں پناہ کی! اعلیٰ سرکاری ملازمتیں اورکلیدی عہدے بھی ہم نے غیرمسلموں کودینے میں بھی تامل مبیں کیا۔ اگر وہ حکومت کے وفا دار ہیں تو حکومت ان کی عزت افزائی اور قدر شناسی پر جہاں پناہ نے درست اور بجاارشا دفر مایا! کیکن ان تمام ہاتوں کے ہا وجود ہمارا میہ فیصلہ اٹل ہے کہ اب ہندوستان پر حکومت محی الدین اور نگ عالمگیر کی نہیں اسلام کی ہوگی؟ بے شک ایساہی ہونا جا ہے ،ضرورایسا ہونا جا ہے۔ ہاں سیہوگا۔ کتین جہاں پناہ ہاں کہوکیا کہنا جا ہتے ہوتم ؟

عالمگير.....0.....

کیااس طرح شورشول اور بعناوتوں میں اضافہ بیں ہوجائے گا؟ کیااضافہ ہوانہیں ہے؟ مداری حدال نالیک اسلام میں مرس

ہواہے جہاں پناہ کیکن اب اور بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ کس لئے؟

جب رعایا میر مجھے لے گی کہ اس پر اسلام کی حکومت ہوگی اور وہ چونکے گی ، اس میں بغاوت اور سرکشی کا جذبہ بیدا ہوگا ، وہ ہندوحکومت قائم کرنے کےخواب دیکھنےلگیں گی۔

خان جہاںتم دورتک نہیں دیکھتے!

جہاں پناہ۔۔۔۔۔

تمہیں معلوم ہونا جاہئے کہ شورشیں اور بغاوتیں بابر کے عہد میں بھی ہوئیں، ہمایوں کے دور میں بھی، اکبر، جہانگیراور پدر بزرگوارشہنشاہ شاہجہان کے زمانے میں بھی، '' سی بہد

اب کیانہیں ہور ہی ہیں\_\_\_\_

لیکن اب زیاده بیں!

ہاں۔۔۔۔۔لیکن کیوں زیادہ ہیں؟

يہيں بات غلام كى سمجھ ميں نہيں آتى!

کیکن ہم سمجھ چکے ہیں۔

کیاجہاں پناہ کاخیال ہے\_\_\_\_

ہماراخیال بیس یقین ہے کہ شور شول اور بغاوتوں میں اضافہ اس لئے ہواہے کہ ہندو حکومت قائم کرنے مسلم حکومت اور مسلمان قوم کونیست ونابود کرنے کا جوخواب عرصهٔ دراز سے دیکھا جارہا تھا، اب اسے عمل میں لانے کی تدبیریں شروع ہوگئ

جہال پناہ کیا بیوا قعہ ہے؟

| عالمگیر0                                                           |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| بالكل صحيح اور درست واقعه، اور جمعهم ايك اور                       | ہال             |
|                                                                    | ات نه بتا کیں؟  |
| ين ؟<br>اي ؟                                                       | ارشاد ظل ال     |
| ا ابا واجداد کے نقشِ قدم پر چلتے بعنی مسلمان بن کر حکومت نہ کرتے ، | اگرچم اسپیز     |
| ثم كرنے كى جدوجهد نه كرتے تو بھي وہى ہوتا جو آج ہو رہا             | سلام کی خدمت قا |

یعنی شورشیں اور بغاوتیں جڑ پکڑتی ہتیں؟

تو بھی یہی ہوتاجہاں پناہ!

ہاں خان جہاں پھر بھی بہی ہوتا ا۔۔۔۔۔۔اس لئے کہ شہنشاہ اکبر، بے انہا روا دار، فراخ دل اور بلند حوصلہ ہونے کے باوجود بہر حال مسلمان تھے، اور بہلوگ مسلمان کا وجود کسی طرح بھی بر داشت نہیں کر سکتے نہ جلال الدین اکبر کے روپ میں، نہ محی الدین عالمگیر کی صورت شکل میں، اکبر کے زمانے میں ان کی تیاریاں ممل نہیں ہوئی تھیں، عالمگیر کے زمانے میں وہ تیاریاں ممل ہو چکی ہیں۔۔۔۔ کیاتم سیواجی کوایک فرد واحد کی بغاوت اور شورش سجھتے ہو؟

جہاں پناہ۔۔۔۔۔

نہیں وہ اکیلانہیں ہے اس کے پشت پناہ بہت ہیں لیکن ابھی <del>وا</del>ھ میدان میں نہیں آئے ہیں ہنتظر ہیں بہتر حالات کے!

بیہ باتیں ہورہی تھیں کہ شاہی مخر حاضر ہوا۔ اور اس نے اطلاع دی کہ سیواجی

نے شہر سورت پر جو بندرگاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور جہاں سے حاجیوں کے قافلے حجاز جاتے ہیں زبر دست حملہ کیا اور قتلِ عام کر کے بہت سے مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔

مآ ثرعالتگیری

## سورت برسيوا جي کاحمله

عالمگیر کی نگاہ میں سورت کوا کیے طرح کا نقنرس حاصل تھا۔ یہاں سے زائر وں اور حاجیوں کے قافلے دیارِ حبیب علیقی ہے اور سرز مین حجاز کی طرف کسب سعادت ورحمت کیلئے جاتے تھے۔

حاجیوں کی خاطر مدارت کا اہتمام حکومت کی طرف سے ہوتا تھا اور انہیں ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچنے دی جاتی تھی۔

خود عالمگیر بھی ایک عرصہ سے جج کا ارادہ کر رہاتھا اور اسی بندرگاہ سے روانہ ہونے والنہ ہونے والنہ ہونے والنہ ہونے والنہ ہونے والاتھا، کیکن ہرسال بدارادہ نئ نئ شورشوں اور بغاوتوں کے باعث ملتوی کر دینا پڑتا تھا، اور خدا کے بھروسہ پر آئندہ سال کی نبیت کرلی جاتی تھی۔

سورت پرسیواجی کی تاخت و تاراج کی خبرین کرعالمگیر کارنگ رخ بدل گیاوه بار بار بهبلو بدلتا تفا،اورخوں خوارنظروں ہے درود بوار کو تکتا تھا۔

عالمگیر کا غصہ اہل در بار نے بار ہادیکھا تھا لیکن آج کی برہمی اور آشفتگی کا رنگ ہی کچھاور تھا۔

برِ شخص سبها موااور د بکاموااین جگه بر کھڑا تھا۔

د میکھے اب کیا ہوتا ہے؟

ديكھيں شہنشاہ والا جاہ اب كيافر مان صادر كرتے ہيں؟

سیجھ دیر تک عالمگیرخاموش رہا پھراس نے بلنداور گونجی ہوئی آ واز کے ساتھ کہا۔

جِسُكُوماضركياجائي!

آن کی آن میں ہے سنگھے۔۔۔۔۔عالمگیر کامعتمداور منہ چڑھا سالار، اور

Marfat.com

ہاں وہاں۔۔۔۔جہاں سے جاج کے قافے سرزمین حجاز کا رُخ کرتے

سورت کی بندرگاه پرجهال پناه؟

عالمگير .....٥..... ہے شک، ہے ادبی، گتاخی اور سرکشی کی بیرا تنہا ہے، اسے قرار واقعی سزاملنی چاہئے، اور غلام کا نہایت ادب کے ساتھ اصرار ہے کہ اس کی سرکو بی کیلئے غلام کو مامور کیا جہاں پناہ، ہے سنگھ کی تلوارسیوا جی کا خون جائے کیلئے مجل رہی ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوگا بیتلوار برق غضب بن کراس کے سر پرگڑے گی ، اور اُسے تن سے جدا کر شاید جہاں پناہ فر مانا جاہتے ہیں کہوہ اکیلانہیں ہے ہاں ہے سنگھ ہم یہی کہنا جائے ہیں۔ کوئی مضا نقتہیں اس کے ساتھ ساری دنیا ہوتو بھی وہ ہے سنگھ کے ہاتھ سے تہیں نیج سکتا، اب اس کی موت آ گئی ہے سنگھ تیرقضا بن کراس جگہ پہنچے گا۔ جہاں میکٹیرا روپوش ہوگا\_\_ ۔ کیکن جہال پناہ وہ کون ہیں اس کے

ہم ان کے نام نہیں جانے کیکن قومیت سے واقف ہیں۔ جہال پناہ نام نہیں جانے کیکن ان کے قومیت سے واقف ہیں؟ ہاں جے شکھ تو ارشاد ہوان کی قومیت کیا ہے؟ وہی جوسیوا جی کی ہے۔ لیمنی ؟ \_\_\_\_\_\_ یعنی ہندو! ہاں ہے شکھ۔

عالگير .....0..... کیا جہاں پناہ کا مقصد رہے کہ سیواجی کی پشت پناہی ہندوعوام کی طرف ہے مندوعوام کی طرف سے نہیں وہ تو شاہ پرست ہیں، اُن کی وفا داری شک وشبہ وه عوام ہیں خواص ہیں۔ · خواص کے ہماں پناہ؟ ہاں نے سنگھ! کین وہ کون ہوسکتے ہیں۔۔۔۔۔؟ کیا جواڑے؟ کیا بڑے بڑے زمیندار؟ کیا ہندور پاستیں؟ کیا مندروں کے مہنت اور پجاری؟ کیا پنڈت اور سا دھو؟ کیا \_\_\_\_سیواجی کے بیثت پناہ انہی میں سے ہیں۔خواہ کچھ ہول گے، ہونے دیجئے۔ ہاں ہم نے مطے کرلیا ہے کہ مقابلہ کیا جائے۔ بي شك مقابله موكا! کیاتم جانے کو تیار ہو؟ جہاں پناہ کے مقابلہ میں بیغلام عزت اور ناموں کا دعویٰ نہیں کرسکتا کیکن ہیہ ضرور کرسکتا ہے کہ غلام کی وفا داری براس سے بڑی کوئی ضرب آج تک نہیں لگی تھی جو آج کی ہے اور بیضرب کسی غیرنے نہیں کسی وشمن نے نہیں ، آقائے ولی نعمت نے جہاں پناہ

#### Marfat.com

(مسكراكر)خفا هو گئے جے سنگھ؟ لے

عالمگیر .....٥

جہاں پناہ کا بیسوال کیاتم جانے کو تیار ہو؟ ایک تیرتھا جو دل پرآ کرلگا اور وہ اب

تک چھہا ہواہے!

لىكىن كيول يجسنگھ؟

کیا ہے سنگھ کی آج تک کی زندگی آقا کی وفاداری کے سوا پچھاور رہی ہے؟ کیا ہے سنگھ نے اپنے ہم قوموں سے اپنے بادشاہ کیلئے لڑنے میں ایک بل کا بھی تامل کیا ہے؟ ہم شاہ پرست لوگ اپناسب پچھ بادشاہ کو سجھتے ہیں، خدا کے بعدای کا درجہ مانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جے سنگھ ہمیشہ اپنے شہنشاہ کے بسینہ پرخون بہانے کو تیار رہا، اور آج اس سے سوال کیا جارہا ہے کیا

یہ وہی ہے سنگھ ہے جوراجیوتانے کے مشہور ریاست ہے پورکافر مال رواتھا ہے سنگھ کا قلعہ سلم تہذیب کی پوری عکاس کے ساتھ آج بھی موجود ہے اوراس قلعہ کے ایک گوشہ میں ایک چھوٹی مسجد بھی ہے سنگھ کی بنائی ہوئی موجود ہے ہیں نے ایک گوشہ میں ایک چھوٹی مسجد بھی ہے سنگھ کی بنائی ہوئی موجود ہے ہیں نے اس قلعہ کو اوراس مسجد کو بہ چشم خودد یکھا ہے۔

رئيس احمد جعفري

تم جانے کو تیار ہو؟ جہاں پناہ کیا اس سے بڑھ کر ہے سنگھ کی وفا دِاری، جاں نثاری اور آ قابرِسی کی کوئی تو بین ہوسکتی ہے؟

ہے۔ نگھ کی آنگھوں سے آنسوجاری ہوگئے، وہ اپنے آقا کے قدموں پر گر پڑا عالمگیرنے اُسے اُٹھا کر گلے لگایا،اور خان جہاں سے کہا، میم جے سنگھ کے سپر دکی جاتی ہے۔



# مبدان جنگ کی طرف.

جے سنگھ دافعی عجیب وغریب خصائص کا آ دمی تھا! مذہب اور عقید ہے کا جہاں تک تعلق تھا وہ پکااور کٹر ہندوتھا۔ لیکن اس میں انسانیت، دوستی، شرافت نفس، عالی ظرفی، وفا داری اور آ قاپر ستی کا جذبہ کوٹ کر بھراہوا تھا۔

مغل شہنشاہوں نے بہت سے راجواڑوں اور ریاستوں کے فرمازواؤں پر احسانات کئے تھے، انہیں کہیں سے کہیں پہنچادیا تھا،خوداس کی قوت وعظمت میں اضافہ کا سبب بینے سے، لیکن ان میں سے اکثر ابن الوقت تھے۔ یہ طاقت دوست تھے، جس نے سبر برتاج شہر یاری رکھا یہ اس کے سامنے سر بہو دہو گئے۔ جس نے اورنگ شہی پر قدم رکھا، بیاس کے قدموں سے لیب گئے، درحقیقت ان کا نہ کوئی دین تھا نہ ایمان، یہ صرف روپ یہ اس کے قدموں سے لیب گئے، درحقیقت ان کا نہ کوئی دین تھا نہ ایمان، یہ صرف دو پر برستار تھے، قوت اور طاقت پر ان کا اایمان، زور اور دبد بران کا دین تھا جو طاقت ورنہیں ہے وہ اس لئے ہے کہ بیاس کے سامنے سر جھکا دیں خواہ وہ کوئی ہو، اور جو طاقت ورنہین ہے اسے بغیر کی خطا اور قصور کے بھی یہ پامال کرنے اور ہدف سے بنانے پر تیارر ہے تھے۔ ہا اسے بغیر کی خطا اور خود اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رکھا تھا، اور خود اس کے ساتھ خاندان نے اس کے آباو اجداد کے ساتھ کیسا سلوک کر رکھا تھا، اور خود اس کے ساتھ کیسا موجودہ شہنشاہ کا برتاؤ کیسا ہے؟ یہی چیز تھی جس نے اُسے تھے معنی میں آ قا پرست بنادیا موجودہ شہنشاہ کا برتاؤ کیسا ہے؟ یہی چیز تھی جس نے اُسے تھے معنی میں آ قا پرست بنادیا تھا، وہ دنیا کی ہرچیز سے حتی کہ زن وفر زند تک سے دست بردار ہوسکتا تھا، کین اپنے آتا کا مین جھوڑ دے بینا ممکن تھا!

جے سنگھ جتنا بڑا سپاہی تھا اتنا ہی بڑا موقعہ شناس ، دور بین اور بدّ بربھی تھا ، اس

نے بہت سے معرکے مرکئے تھے۔اور بڑے بڑے کارنا ہے انجام دیتے تھے، ہرمعرکہ پر اس نے ابنیا آقا سے خراج تحسین وصول کے کیا تھا، اور ہرکارنا مہ پراُس نے دشمنوں تک سے داد حاصل کی تھی، وہ صاف دل، صاف طبع اور صاف مزاج شخص تھا، کھر ا، اور بیباک، آج اُس نے اپنے آقا کے سامنے جتنی باتیں کر لی تھیں، ایک معمولی در باری سے لے کر خان جہاں تک کسی میں ہمت نہ تھی کہ آتش خو، شعلہ مزاج اور آشفۃ طبع شہنشاہ کے سامنے خان جہاں تک کسی میں ہمت نہ تھی کہ آتش خو، شعلہ مزاج اور آشفۃ طبع شہنشاہ کے سامنے بول صاف اور برملا اپنے جذبات و تاثر ات کا اظہار کرسکتا۔ یہ اس میں ہمت تھی، و ہی اور صرف و ہی یہ کرسکتا تھا۔

جب اس کی آنکھول سے آنسو بہنے لگے تھے اور جب عالمگیر نے اس سے
معذرت کی تھی، اور جب وہ بے ساختہ اس کے قدمول پر گر پڑا تھا، تو اس میں ریا کاری اور
تفنع کو ذرا بھی دخل نہ تھا، واقعی وہ اپنی وفا داری کی اس تو بین پر تلملا گیا تھا کہ جب جان
دینے اور لینے کا وفت آئے ۔۔۔۔۔۔ خواہ کسی کے مقابلہ میں ۔۔۔ تو اس سے
پوچھا جا تا کیا تم تیار ہو؟ اور جب عالمگیر نے اس کے جذبات کو سچے طور پر سجھتے ہوئے، اس
سے معذرت کی تھی تو اپنے آ قا کو اس سے زیادہ پچھا اور کہتے نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ سپے دل
سے اس کے قدموں پر گر پڑا، پھر جب عالمگیر نے خود اپنے ہاتھ سے اُسے اُٹھایا، اور سینہ
سے اس کے قدموں پر گر پڑا، پھر جب عالمگیر نے خود اپنے ہاتھ سے اُسے اُٹھایا، اور سینہ
سے اس کے قدموں پر گر پڑا، پھر جب عالمگیر نے خود اپنے ہاتھ سے اُسے اُٹھایا، اور سینہ
سے لگایا، اور سیوا جی کی مہم اس کے نام کل صفے کا فرمان صادر کیا، تو اس کی مسر سے اور نشاط و
سرور کا اندازہ کرنامشکل تھا۔۔۔۔۔۔ کلاہ گوشہد ہقان بہ آفاب رسید!

آ قائے ولی نعمت کے پاس سے خوش خوش سے جیسے بہت بڑا منصب اور اعزاز لے کرآ یا ہو۔۔۔۔۔وہ اپنے دست رامزاز لے کرآ یا ہو۔۔۔۔وہ اپنے کیمپ میں پہنچا آتے ہی اس نے اپنے دست رام لال کو بلایا اور سرخوشی کے عالم میں اس سے کہا،

رام لال تيار بوجاؤ\_\_\_\_\_فورأتيار بوجاؤ!

رام لال کے علم میں کوئی ایسی مہم نہیں تھی جس پر شہنشاہ جارہے ہوں ، یا ہے سنگھ جانے والا ہواس فرمائش سے وہ چونک ساگیا، اس لئے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے

در یافت کیا۔

کہاں چلناہےراجہ رایاں؟ ہے چندنے کہا،

ہم شکارکوجارہے ہیں کیاتم ہمارے ساتھ ہیں چلوگے؟ وہ کچھسوچتا ہوا گویا ہوا!

آپ جہاں جائیں گے میں ساتھ ساتھ رہوں گا،خواہ شکار کا موقع ہویا جنگ کا،
لیکن سوال ہیہ ہے کہ شکار کا بیکون ساموسم ہے؟ \_\_\_\_\_\_ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں جائیں گے آپ شکار کرنے؟

جے سنگھ نے جیسے اس کی ریہ باتنیں سنی ہی نہیں ، اسی سرخوشی کے عالم میں بولا! دکن\_\_\_\_\_

رام لال نے سرایا جبرت بن کراُ سے دیکھا،اور پھرمتفکرانہ لہجہ میں یو چھا،
دکن کے سے آپ دکن شکار کرنے جارہے ہیں؟
جے سنگھ بیننے لگا،اس نے کہا!

ہاں میرے دوست ہمیں وہیں جانا ہے۔

رام لال اب تک صورت احوال کا سیح اندازہ نہ کرسکا تھا،اس نے پھرسوال کیا۔ لیکن آپ شکار کرنے دکن جا کیں گے؟۔۔۔۔۔۔اتن دور؟ ہے۔نگھ نے اس انداز میں جواب دے۔

میرے بھائی میرے دوست، میرے ساتھی، شکار کیلئے وقت اور جگہ کا تعین شکاری کہتے وقت اور جگہ کا تعین شکاری نہیں کرتا۔ جہال اچھا اور حسب دل خواہ شکار ملے، وہ تمام کٹھنا ئیوں اور راستے کی صعوبتوں کونظر انداز کرتا ہوا، بےسان و گمان بل پڑتا ہے اور اس وقت تک دم نہیں لیتا جب تک اپنے شکار کونہ پالے لیے

رام لال نے پھے جھکتے ہوئے، اس کئے کہ بار بارسوال کرتے ہوئے وہ ڈرتا

عالمگير .....٥

بهى تقا، يو چھا!

کین وہ ایسا کون سا شکار ہے جو صرف دکن ہی میں مل سکتا ہے، یہال نہیں مل سکتا ہے، یہال نہیں مل سکتا ہے۔ یہال نہیں مل سکتا ہے۔ آج تو کچھ بجیب ہی بات من رہا ہوں دور دراز مقامات سے شکار کے رسیایہاں آتے ہیں، اور آپ دکن جار ہے ہیں۔ بھلا کس طرح جیرت نہ ہور اجہ صاحب؟ سرگوشی کے انداز میں جے سکھ نے رام لال کے کان کے پاس منہ لے جا کر کہا! وہ شکار صرف دکن ہی میں مل سکتا ہے۔ وہ شکار صرف دکن ہی میں مل سکتا ہے۔ رام لال نے بے اعتباری کی نظروں سے اُسے دیکھا ہگر ذبان سے بچھ نہ کہا۔

رام لال نے بے اعتباری کی نظروں سے اُسے دیکھا، مگرزبان سے پچھ نہ کہا۔ جسٹھ نے بھراس کے کان کے باس منہ لے جاکر کہا!

اس کانام ہے سیواجی

بےساختہ رام لال نے یہی لفظ دوہرایا۔

سيواجي\_\_\_\_؟

جستگھنے کہا!

ہاں\_\_\_\_\_ کیکن اب دریر نہ کرو منہ اندھیرے ہم روانہ ہو جانا جا ہے

<u>ئ</u>ل۔



عالمگير .....٥



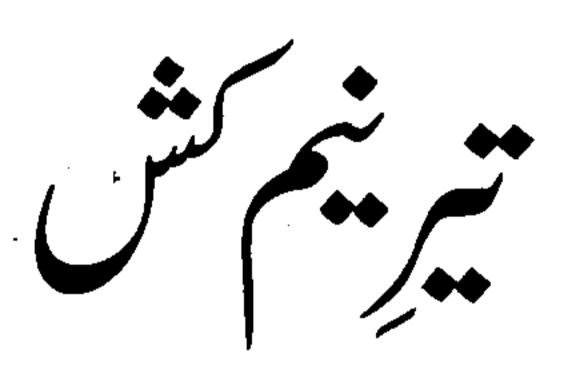

عشق ازیس بسیار کروست کند

# جهروكا

قصرِشاہی کے ایک شانداراور بیش قیمت ساز دسامان سے آ راستہ بیراستہ کمرے میں عالمگیر کالختِ جگر اور نورنظر شہراد کا عظیم بیٹھا ہوا ہے، چہرے پرتفکر کے آثار طاری ہیں، میں عالمگیر کالختِ جگراور نورنظر شہراد کا عظیم بیٹھا ہوا ہے، چہرے پرتفکر کے آثار طاری ہیں، میسی گہری سوچ میں ہے اور بالکل خاموش،

شنرادہ عظیم عالمگیر کا چھوٹا بیٹا تھا، حکومت کی ذمہ داریوں میں ابھی اُسے شریک نہیں کیا گیا تھا، اس کے شب وروز راحت و تعم کی زندگی میں بسر ہور ہے تھے، بھی سیرو شکار میں بھی مجلس آ رائی میں۔

وه زنده دل اورخوش مزاج شخص تھا۔

یمی وجھی کہلوگ اس سے مرعوب کم تھے ،محبت زیادہ کرتے تھے۔ ''

کیکن اس وفت خلافت معمول وہ خاموش اورافسر دہ نظر آر ہاتھا جیسے کسی گہری فکر میں مستغرق ہو، اتنے میں کلی ایک باندی گل اندام مسکراتی بجلیاں گراتی ، دیے پاؤں ماضر ہوئی بشنرادے نظراً ٹھا کراُسے دیکھا اور یو جھا۔

کیول آئی ہوگل اندام؟ دهمسکراتی ہوئی بولی!

شنرادهٔ والاجاه کی خیروعافیت دریافت کرنے۔

اجھاہوں۔

(مسكراكر)بس صرف الجھے ہيں!

تههاری چالا کی اور طراری کی بیر با تیس ہمیں اس وقت گرال گذرر ہی ہیں۔

کیوں عالی جاہ؟

اس کے کہ ہماراول رنجورہے!

آ پ کا دل رنجور ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔ بیمیں کیا من رہی ہوں؟ آ ب رنجور ہو سکتے

ہیں تواس دنیا میں خوش ہونے کاحق کیے ہے۔۔

ہمارےسواسپ کو؟

ىيەندىكىتے!

کیول کیا پیغلط ہے؟

ہاں والا جاہ بیغلط ہے؟۔۔۔۔۔کل کارہنے والا ہرفرد آپ سے محبت کرتا

ہے، آپ پر جان چھڑ کتاہے،لوگوں کوخوفز وہ کر دینا آسان ہے لیکن ان کی محبت جیت لینا مشكل ہے، آپ ان قسمت كے دهني لوگوں ميں جودل جيت ليتے ہيں دل!

مس کاول؟

جس كاجائة!

یہ تمہاراحس طن ہے!

حسن ظن کیوں ہے؟ ۔۔۔۔۔ بتائے کوئی ایسا بھی ہے، جو آپ سے محبت نہ

اسے سلیم کرتا ہوں کہل کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں عوام کو ابھی تک مجھ سے سروکارنہیں بڑا، نہ وہ مجھ سے واقف ہیں، نہ میں ان سے، کیکن گل اندام بیمجبت تو

دوسری طرح کی ہے۔

دوسری طرح کی محبت؟

ہاں گل اندام!

كيامحبت كى بھىقتمىيں ہوتى ہيںشنراد ، والا جاہ!

بال كيول نهيس هوتنس!

عالمگير ......0..........39

ہوتی ہوں گی میں نہیں جانتی ، مجھے نہیں معلوم!

بھولی نہ بنو، تم سب کچھ جانتی ہو، اڑتی چڑیا بہچان لیتی ہو، تم آسان کی خبریں لاسکتی ہو، اور اس وقت اتنی بھولی اور ناوان بنی ہوئی ہو کہ ریہ بیس جانتیں کہ محبت کس کس طرح کی ہوتی ہے؟

سيحشنرادهٔ والا جاه مين نبيس جانتي \_

حجفوث بولتی ہوتم ،

آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں ورنہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ تھی مجھے اس

ونت \_

کیا جومحبت تمہیں اپنی بہن سے ہے، بھائی سے ہے، مال سے ہے، باپ سے ہے دلیم ہی آصف خال سے بھی ہے؟

(شرماكر)ان كانام كيون ليت بين آپ؟

(زبرلب تبسم کے ساتھ) کیوں''ان'' کا نام لینا جرم ہے؟ کیاتم آصف خال کو

تهين جاهتين؟

كيون نبيس جا هتى؟ جا هتى مون!

اورآ صف خال تههين نهيس جإبتا؟

دل كا حال خدا كے سواكون جان سكتا ہے، ويسے دعوے تو بروے براے ہیں۔

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آصف خال کے دعوے جھوٹے نہیں ہے، وہ واقعی

سے دل سے جا ہتا ہے تہمیں مقرب خان سے تمہارے لئے لڑنے پر تیار ہو گیا تھا، وہ تو کہو

خیر گذاری جہاں پناہ کوان واقعات کی اطلاع ہوگئی اور انہوں نے آصف خاں کے تل میں

حمار و پھرے اس کے منہ بر\_\_\_\_\_بیوں؟ تم اس قابل تھیں!

عالمگیر .....0....

آخرآج مجھ پراتی عنایت کیوں ہورہ ہے؟ یوں تو بڑے دعوے ہیں لیکن تم سے ایک معمولی ساکام تک نہ ہوسکا۔ وہ کون ساکام ہے جو آپ نے کہا۔ اور میں نے نہیں کیا؟ بھلا ایسا ہوسکا

کیا ہم نےتم سے شوبھا کیلئے چھٹیں کہاتھا؟ ( میکھسویتے ہوئے) شوبھا، ہاں شوبھا! ىيەكىيابات ہوئى؟ ہاں کچھ کہا تو تھا! ` نيكن بھول كنيں؟ ابيابي تمجھ ليجيّ! اور پھردعویٰ کروگی کہ جمارے پسینہ برخون بہاسکتی ہو؟ دعویٰ کرنے میں کیاجا تاہے، نبھاؤں گی تھوڑی! برسى حيال باز ہو! اور کہہ کیجئے ، جو چھے جی میں آئے۔ ورنه میں اُسے زہر دے دول گی؟ آ صف خال سے کہوں گا کہ ہوشیارر ہے تم سے؟ ورنہ میں اُسے زہر دے دوں گی؟ ہال تم سے بیاتھی بعید نہیں ہے! بس تو ہوشیار کر دیجئے اُسے ورنہ دافعی کسی دن شربت میں زہر ہلا ہل گھول کر بھیج دول گی ، جہال ایک گھونٹ حلق سے اتر او ہاں پھڑ پھڑ ا کر دم لکلا! ارےارے بیتواہیے ہونے والاشو ہر کیلئے کہدر ہی ہے؟

#### Marfat.com

آپ کہلوار ہے ہیں میں کہدرہی ہوں!

جی سرکار ، فرمایئے! تم نے شو بھاکے بارے میں پھھیس بتایا ہمیں؟ کیابتاؤں اس کے بارے میں آ پ کو؟ جو پچھنہیں معلوم ہو، جو پچھتم بتاسکتی ہو! جو پچھ مجھے معلوم ہو؟ جو پچھ میں بتاسکتی ہوں؟ بال س رباهول كهو! وہ منبح مجردم انتھتی ہے اور پُوجا باے کرتی ہے؟ نہیں بوجایاٹ بالکل نہیں کرتی! کھرنماز پڑھتی ہوگی؟ نہیں ابھی نماز بھی نہیں پڑھتی ،لیکن سکھر ہی ہے کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی

کیاوہ مسلمان ہوگئ ہے؟ مسلمان ہوجاتی تو کیامحل بھر میں صرف مجھی کو پینچر معلوم ہوتی! اچھاخیر\_\_\_\_\_سورے گجردم اُٹھتی ہے، پھر؟ پھر منہ ہاتھ دھوکر کتابیں لے کر بیٹھ جاتی ہے! کتابیں؟\_\_\_\_\_؟ ہاں اس نے اچھی خاصی فارس سیکھ لی ہے، اتنی پیاری زبان بولتی ہے کہ واہ واہ سے۔ وہ کہا ورمُنا کرے کوئی!

عالمگير .....٥.... بولتی ہوگی۔۔۔۔ پھراس کے بعد کیا کرتی ہے؟ اس کے بعد کل میں جوذ مہداریاں اُسے سونی گئی ہیں، انہیں سرانجام دیتی ہے اوررات کو مجھے سے کہانی سنتے سنتے سوجاتی ہے؟ جن بھوت کی کہانیاں سناتی ہوگی؟ نہیں مجھے خود جن بھوُت ہے ڈرلگتا ہے،ان کی کہانی کیاسناؤں گی بھلا؟ پھر کیا سناتی ہو! ایک شنراد ہے ہے شروع کرتی ہوں اور ایک را جکماری پرختم کردیتی ہوں۔ ىەكىيايات ہوئى؟ \_\_\_ایک شنراد ہے ایک راجکماری ہے محبت کرتا ہاں ٹھیک ہی تو ہے۔ ہے، وہ بھی شاہزاد ہے کو جا ہتی ہے کیا واقعی وہ را جکماری شاہزاد ہے کو جا ہتی ہے؟ \_\_\_\_ کہانی والے شنرادے کو! دونون محبت کرتے ہیں دل و جان سے ایک دوسرے پر فدا ہیں، <sup>لیک</sup>ن دونوں کے راستے میں ، ایک بہت بڑی ندی حائل ہے۔۔۔۔ ہاں\_\_\_\_\_قوم، مذہب اور ساج کی ندی، اس ندی کو یار کرناکسی کیلئے بھی آ سان تہیں ہے۔۔۔۔ (ایک آه مرد کے ساتھ) پیچ کہتی ہوگل اندام ا\_\_\_\_\_پھرکیا ہوتا ہے؟ پھراس کے سواکیا ہوسکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ خودشی کرلیں؟ میں سمجھ گیا گل اندام میتم مجھے ستارہی ہو!۔۔۔۔۔اگر تم نے یہی علاج سوچاہے، تواطمینان رکھو، بیجی ہوسکتاہے، جی سے گذرجانا، جان دے دینا، مرجانا، محبت

کے مذہب میں نہ گناہ ہے، نہ مشکل! ا تناتو میں بھی جانتی ہوں ۔۔۔۔۔ کیکن آب بیرکیا کہنے لگے؟ کیوں؟ کیاتم نے سُنانہیں۔۔۔۔؟ من تولیالیکن آپ کس کیلئے کہدرہے ہیں؟ محبت كرنے والے شیزادے كيلئے! کون ہے وہ شنرادہ؟اس کا نام کیا ہے؟ کس دلیں کا بکس ملک کار ہے والا ہے؟ یہ سب بوچھ کر کیا کروگی ہمہارے لئے بس اتنا کافی ہے، اُس نے جان دیدی جب گو ہر مقصود نہ پاسکا،تو مرگیا، جب وہ ندی نہ پار کرسکا، جوساج ،قوم اور مذہب کی اس کے راستے میں حائل تھی ،تو اس کیلئے اس کے سوااور جارہ کاربھی کیا تھا؟ یہ باتیں تو مچھ عجیب طرح کی کررہے ہیں آج آپ؟ تم ان بانوں کو بھی نہیں سمجھ سکو گی۔۔۔۔۔اس وقت تک نہیں سمجھ سکو گی ، جب تک وہ کہانی کاشنرادہ اس دنیا میں تنہاری آئکھوں کے سامنے جان ہے نہیں گذر تو کیا آپ شو بھا سے محبت کرتے ہیں؟ تہیں ہے۔۔۔۔۔وہ تو نفرت کے قابل ہے، میں نفرت کرتا ہوں اس ہے؟ آ پشوبھا ہے نفرت کرتے ہیں؟ کتنی سندر ، کتنی من موہنی ، کتنی پیاری لڑکی ہے مھیک کہتی ہو،اورمیری نفرت کی وجہ بھی یہی ہے! يعني اس کې خوبصورتي ؟\_\_\_\_\_؟ بان اور کیا ؟\_\_\_\_\_اگروه برصورت هوتی ،اگروه من موهنی نه هوتی ، اگروه جابل ہوتی ،اگراس میں ایک جہان کی برائیاں ہوتیں تو میں اس سے محبت کرتا ،کین چونکہ اس میں بیعیوب بیں ہیں اس کئے نفرت کرتا ہوں۔

آج كيا ہو گيا ہے آپ كوسر كار؟ جنون كهد سكتي موتم است ديوانگي كهدلو! کنین کیوں؟ کیا دیوانوں اور پاگلوں سے بیرسوال کیاجا تاہے کہتم دیوانے کیوں ہو گئے؟ تم يريا گل بن كادوره كيول يراا؟ آخرآ پ صاف میاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ شوبھا سے محبت ہے آپ کو؟ اگرصاف صاف اقرار کرلوں تو کیا کرلوگی؟ اے لاکرآ یہ کے قدموں میں گرادوں گی! آج تک کتنے جھوٹ بولے ہیں میں نے آپ سے؟ کیکن میربات تو ضرور جھوٹ ہے! کیے جانا آپ نے؟ میرادل کہدر ہاہے۔ وہ خود حجھوٹا ہے! تم شو بھا كورام كرسكتى ہوگل اندام؟ کیوں نہیں کرسکتی ؟۔۔۔۔وہ کون می ایسی پرستان کی پری اور جنت کی حور اگروه تههیں پرستان کی پری اور جنت کی حورنظر نہیں آتی تو اپنی آئیکھیں پھوڑ لو! اے واہ! اپنی آئیسیں پھوڑلوں؟ بیبھی اچھی رہی، مجھے اندھا کئے دے رہے پھر شکیم کرلو کہ وہ پرستان کی بری اور جنت کی حورہے!

#### Marfat.com

مجصة السي كوكى خاص بات نظر بين آتى!

عالمگير .....٥.... حمهیں کیا نظر آتاہے اس میں؟ بال\_\_\_\_\_ آصف خال کی نظر میں! اورآ پ کی نظر میں؟ اس د فعد کہا تو کہااب نہ کہئے گا میں کیوں ہوئی چڑیل؟ چرکیاہو؟ - أصف خال سے يوجھے! وہ تو کھے گاگل اندام پرستان کی بری ہے! تو كيا حجوث كيے گا؟ بالكل جھوث! د <u>يکھئے ميں اپنی تو بين زيا</u> دہ ديريتك برداشت نہيں كرسكتی! کنا کروگی ؟ ۔ ۔ ۔ کیا کرلوگی تم ؟ ، وہ مورت جوشو بھا کے من مندر میں بسی ہوئی ہے، ابھی توڑ دوں گی جا کر! ۔شوبھا کے من مندر میں؟ وه کس کی مورت ہے گل اندام؟ جےوہ جا ہتی ہے! مس کو چاہتی ہے وہ\_\_\_\_؟ ایک آ دمی کو! کون ہے وہ آ دمی؟ مجھےاس کا نام نہیں یاد آرہا۔

كہاں كار بنے والا ہے؟ اس پر بھی میں نے بھی غور نہیں کیا! سس ندہب ہے تعلق رکھتا ہےوہ؟ يو چھر کر بتاؤں گی! گل اندامتم بہت بےرحم ہو<sup>ّ</sup>۔ یہی شو بھا بھی کہتی ہے! وہ بھی تمہیں بےرحم کہتی ہے؟ اس لئے کہ ہے رحم جو تھہری ، آصف خال سے یو چھتے ، وہ بھی یہی کہے گا! کیاشو بھاسے ہمارے متعلق بھی باتیں ہوتی ہیں؟ آپ ہی کی کیانہ جانے کس کے متعلق باتیں ہوا کرتی ہیں؟

سنسسم ي؟

یمی که وه موثا بہت زیادہ ہے، وہ دبلا اتنا کیوں ہے؟ اس کا رنگ سرخ وسفید کیوں ہے؟ اور وہ کالاکلوٹا کیوں ہے؟ وہ بہادر ہے، بیربزدل ہے، وہ بہت زیادہ خوب صورت ہے، وہ بےانتہا بدصورت ہے، ہم جب باتیں کرنے بیتھتی ہیں توبس اس طرح کی \_ كَيْ تَسْلَى مُوكَّىٰ آپ كى؟ يا ليچھ اول فول يكا كرتى ہيں،جس كا نەسرىنە ياؤں\_ اور؟

> بخشومعاف كرو، بهت يجهين ليا،اب سرمين در د ہور ہاہے! تو کیامیں جاؤں؟

اوراگرنه حاوُل؟ اورا گرنبیں گئیں تو چوٹی پکڑ کراس کمرہ سے باہر پھینک دوں گا۔ ہڈیاں پہلیاں سرمه ہوجا ئیں گی تمہاری!

## را جكماري شو بھا

را جكماري شوبها، راجه كرت سنگه كي دختر بلنداختر تھي!

کرت سنگه، کرت پورکاراجه تھا۔۔۔۔۔بیدارمغز، بہادر، من چلا، سرکش!

ایک مرتبہ کرت سنگھ کے سرمیں سوداسایا، اوروہ سرکشی اور بغاوت پراُتر آیا، جب
تک تو وہ دربار دبلی کامطیح اور فرماں بردارتھا، اس کی عزت افزائی میں کوئی وقیقہ فرد
گذاشت نہیں کیا گیا، دربارشا، بی سے اُسے خطابات بھی ملے، اورانعامات بھی، لیکن یک
بیک نہ جانے کیا جی میں سائی کہ بغاوت کا اعلان کردیا خراج جب طلب کیا گیا تو اُس نے
صاف صاف کہ دیا۔

بادشاہ بادشاہوں سے نہ خراج لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، جب ہم نے عالمگیر کوخراج معاف کر دیا ہے، تو وہ ہم سے کیوں خراج طلب کرتا ہے!

اس سرکشی اور بغاوت کاجواب ظاہر سے تلوار ہی سے دیا جا سکتا تھا!

تھوڑ ہے ہی عرصہ کے بعد شاہی نوجوانوں نے کرت پور کا محاصرہ کرلیا۔

چندروز تک تو کرت سنگھ نے محاصرہ کی تختیوں کا مردانہ دارمقابلہ کیا، کیکن جب

رسد بالكل بند ہوگیا،اور قلعہ میں جورسد تھا،وہ بھی ختم ہوگیا،تو جان کے لالے پڑگئے۔

جولوگ کرت سنگھ کو آ کے کرر ہے ہتھے کہ آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر دے،

جواس کے ایک اشارہ پر جان دینے کا فخر بیاعلان کررہے ہتھ، وہی اب ویک کر بیٹھ رہے

شخے اور کرت سنگھ کومشورہ دے رہے تھے، کہ جس قبمت پر اور جس طرح بھی ہو وہ شہنشاہ صلیہ

صلح کرلے۔

اور خود کرت سنگھ بھی محسوں کررہا تھا کہ عافیت اس میں ہے کہ سکے کرلی جائے،

ورنہ ساری فوج مولی گاجر کی طرح کاٹ کر پھینک دی جائے گی ،اورخوداس کا جوحشر ہوگاوہ بھی سامنے نظر آ رہاہے۔

آخر جب مقابلہ اور مزاحمت کی تاب سے وہ بالکل محروم ہوگیا تو اس نے صلح کا سفید جھنڈ اہلند کیا۔

عالمگیرکا بیتم تھا کہا گر باغیوں کی طرف سے ندامت اوراطاعت کا اظہار ہوتو جنگ بند کر دی جائے اورمناسب شرائط برنے کرلی جائے!

چنانچه کرت سنگھنے جب صلح کا جھنڈ ابلند کیا،عسا کرشاہی کے سپہ سالارنے بھی جنگ بند کر دی اور مناسب شرا کط برصلح کا دفت آیا ،تو برغمال کاسوال اُٹھا۔

رینمال کا قاعدہ اس زمانے میں ہندو مسلم فرماں رواؤں کے ہاں بیتھا کہ اگر کوئی محکوم بغاوت کرتا تھا، اور پھراطاعت کا دعدہ کرتا تھا تو اس سے رینمال طلب کیا جاتا تھا،

یعنی اسے اپنی اولا دمیں سے کسی ایک کوفاتح کے دربار میں رکھنا پڑتا تھا، تا کہ اگر وہ پھر بغاوت کر بے تو جوابی حملہ کرنے سے پہلے اُسے تل کر دیا جائے ، بیاتنی عام بات تھی کہ اس بغاوت کر بے تابی کہ البتہ بیتا عدہ ضرورتھا کہ جب محکوم کی طرف پر بنہ مسلمانوں کو اعتراض ہوتا تھا نہ ہندوؤں کو ،البتہ بیتا عدہ ضرورتھا کہ جب محکوم کی طرف سے اطمینان ہوجا تا تھا کہ اب بیہ بغاوت نہیں کر ہے گا تو برغمال واپس کر دیا جاتا تھا!

سے اطمینان ہوجا تا تھا کہ اب بیہ بغاوت نہیں کر ہے گا تو برغمال واپس کر دیا جاتا تھا!

برغمال کا سوال اُٹھا تو کرت سنگھ نے کہا۔

میں خودشہنشاہ کے دربار میں برغمال لے کرجا ضربوں گا۔

چنانچہ عسا کرشاہی کے ساتھ اپنا ایک حفاظتی دستہ لے کر کرت سنگھ بھی مع اپنے متعلقین کے دہلی کی طرف روانہ ہوا۔

چندروز کے بعد عالمگیر کے سامنے وہ پیش کیا گیا، کرت سنگھ کا سروفور ندامت سے جھکا ہوا تھا، عالمگیر نے اس کی طرف دیکھا اور ملائم لہجہ میں پُو چھا! سے جھکا ہوا تھا، عالمگیر نے اس کی طرف دیکھا اور ملائم لہجہ میں پُو چھا! تم نے بغاوت کیوں کی تھی کرت سنگھ؟ کرت سنگھ کوئی جواب نہ دے سکا، شہنشاہ نے اسی طرح نرم لہجہ میں کہا!

عالمگیر .....0..... كيا ہم ہے تمہيں كوئى نكليف بېنجى تقى ؟ کرت سنگھنے دست بستہ عرض کیا۔ جہاں پناہ سے غلام کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پینچی تھی، بس یوں سبھھے مجھے شيطان نے ورغلایا، اور میں آیے میں نہرہا! تو گویاتمهیں این فعل پرندامت ہے؟ بہت زیادہ جہاں بناہ\_\_\_\_جب اپنی نادائی اور حمافت، پرغور کرتا ہوں، اورشهنشاه كالطف وكرم ديكهتا هول توجى حابهتا ہے زمين تھٹے اور ميں ساجاؤں! جہاں پناہ نے نظراُٹھا کر کرت سنگھ کی طرف دیکھا اس کے چہرے پرصدافت برس رہی تھی ،مکراورریا کا کوئی نام ونشان بھی نہتھا، وہ اس کی باتوں ہے مظمئن ہو گئے۔ احیھا ہم تنہاراراج تنہیں واپس کرتے ہیں۔ کرت سنگھنے سرایاسیاس بن کرعرض کیا۔ بندہ پر دری ہے جہاں پناہ کی! کیکن کرت سنگھتم جانتے ہوا بیسے مواقع پر برغمال ضروری ہوتا ہے؟ حانتا ہوں جہاں پناہ! پھراس کا بھی کوئی بندوبست کیا ہےتم نے؟ جہاں پناہ غلام کو بھگوان نے ایک لڑکا دیا ہے، ایک لڑ کی ، لڑ کا بیمار ہے، اسے

ساتھ ہیں لایا ہاڑی تندرست ہے وہ ساتھ آئی ہے!

کیا کہاتم نے؟۔۔۔۔ کیا رغمال کے طور پرتم اپنی لڑکی کل شاہی میں

حیموڑ ناحا ہتے ہو؟

تو کیا ہواجہاں پناہ؟

نہیں بیہیں ہوگاس ہم رغمال کی پابندیوں سے تہہیں آ زاد کرتے ہیں لیکن تم ا پی لڑکی کو لے آئے ہوتو اب چندروز تک وہ ہماری بیٹی کی طرح محل میں رہے گی ، پھر

جبتم جاؤ ،توایخ ساتھ کیتے جانا۔

یرت سنگھ میں ولطف دیکھ کر قدموں پر گریڑ، اُس نے لزرتی ہوئی آ واز میں کہا! جہاں پناہ کی اس نوازش کاشکرادا کرنے کیلئے الفاظ ہیں ملتے۔

كيانام بيتهارى لركى كا؟

أيسے شوبھا کہتے ہیں جہاں پناہ۔

بہت اچھانام ہے؟ ۔۔۔۔۔بلاؤات !

زرا دیر میں شوبھا حاضر کر دی گئی ، عالمگیر نے پدرانہ شفقت ہے ساتھ اس پر نظر • درا دیر میں شوبھا حاضر کر دی گئی ، عالمگیر نے پدرانہ شفقت ہے ساتھ اس پر نظر

و الى اورسوال كيا-

كيون بيشى راست مين تههين كوئى تكليف تونهيس موئى -

اس نے برجستہ جواب دیا۔

جہاں پناہ کے دیدار کیلئے بڑی سے بڑی تکلیف بھی جی ہے۔

اس جواب سے شہنشاہ بہت خوش ہوئے ، اُس نے سین آمیز نظروں سے اُسے

ديكھااوركرت سنگھے ہے كہا۔

تمہاری لڑکی ماشااللہ حسن سیرت میں آپ اپنا جواب ہے اس کی باتوں سے ہم مورز!

پھرشو بھا ہے مخاطب ہو کر کہا!

کیوں بیٹی کیا چندروزمہمان کی حیثیت سے ہمارے ہاں رہوگی؟

وه بولی؟

جہاں پناہ نے مجھے بیٹی کہا ہے، کہیں بیٹی بھی باپ کے گھرمہمان بن کررہتی

ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔ بھلاا پنے باپ کے گھر میں رہنے سے انگار کرسکتی ہوں؟

شہنشاہ نے خوش ہوکراُ ہے دیکھااورا پنے ساتھ لئے کل میں چلے گئے؟

عالمگیر.....0....52

## بكوان

شوبھا شہنشاہ کے ساتھ کل شاہی میں آئی اور یہاں اِن کی منظور نظر کی طرح رہے گئی۔

شہنشاہ کی صاحبزادی کے رہنے ہے کا جوانظام تھا، وہی شوبھا کے لئے بھی کیا گیا، خاد ما نیس، لونڈیاں، باندیاں، مغلانیاں اس کیلئے بھی مقرر کر دی گئیں مجل شاہی کا ایک نہایت شانداراور آراستہ بیراستہ کمرہ اس کیلئے بھی مخصوص کر دیا گیا، وہ چونکہ ہندوتھی اس لئے اس کے کھانے کا الگ سے خاص طور پرانظام کیا گیا، گراں تخواہوں پر پکوان کی ماہوار ملاز ما نمیں رکھی گئیں، جن کا کام میتھا کہ را جماری کیلئے اعلیٰ سے اعلیٰ اور لذیذ کھانے پکوان تنار کریں۔

شاہی کل میں بلاؤ بریانی، کوفتے، کباب، قورمہ، اور طرح کی چیزیں پکتی تقییں، کیک جو کھانا را جکماری شوبھا کیلئے بگتا تھا، وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل نیا اور اچھوتا تھا، اور لذت میں بھی اپنے اندرا کی طرح کے ندرت رکھتا تھا، چنا نچہ بیہ کھانا تبرک کی طرح سارے کل میں تقسیم ہوجا تا تھا۔ جسے دیکھئے وہ اس پر اُکٹا پڑر ہاہے۔

ایک مرتبهگل اندام ایک تھال میں راجکماری کی رسوئی کا پیکا ہوا کھانا شہرادی زیب النساء کیلئے لئے جارہی تھی کہ راستے میں شہرادہ عظیم کی اس سے مڈبھیڑ ہوگئی۔اس نے سوال کیا۔

> ںیرکیاہے؟ وہ بولی کھاناہے؟

شنرادے نے پوچھا! میکس کا کھاناہے؟ دہ کہنےگی!

بیہ ہندوانہ کھانا ہے، جورا جکماری شوبھا کیلئے ہرروز پکتا ہے،اورا تنالذیذ ہوتا ہے معربتہ کی طرح تقسیم میں اور م

کمکل میں تبرک کی طرح تقتیم ہوجا تاہے۔

شنرادہ نے سوال کیا۔

مگر ہمیں اب تک کیوں نہیں ملا؟

وه گويا بهونی!

آپ کوسیروشکارے فرصت کہاں ہے کہل میں آ کررہیں!

وه کہنےلگا،

ليكن اب توجم كل مين مقيم بين \_

گل اندام نے تھال کو ایک طرف کرتے ہوئے کہا۔

توكل سے آپ كاحصہ بھى آجايا كرے گا!

شنرادے نے ایک قدم بڑھ کروہ تھال گل اندام کے ہاتھ سے لےلیا اور کہا،

كل كيون المسسسة مع كيون نبين؟

وه مهمی موئی بولی!

ارے غضب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یتوشنرادی زیب النساء کیلئے جارہا ہے؟

بے بروائی کے ساتھ شنرادے نے کہا!

تو کیا ہوا، انہوں نے نہ کھایا، ہم نے کھالیا، تھی کہاں گیا تھجوی میں، تھجری کہاں

گئی پیارے بیٹ میں!\_\_\_\_وہ ہم پرخفانہیں ہوسکتیں اطمینان رکھو!

وه بے بی کے ساتھ بولی!

کیکن مجھ برتو خفا ہوں گی۔

کیوں خفاہوں گی؟ میرخاص کھانا ہے! خاص کیما؟

آج را جکماری نے شہرادی کیلئے خاص اپنے ہاتھ سے کئی چیزیں تیار کی ہیں ، یہ خاد ماؤں کے ہاتھ کا یکا یا ہوانہیں ہے۔

اوہ\_\_\_\_\_بھروہ ہم سے بڑھ کراہے جکھنے کاخق کسی کونہیں ایبا نہ کئے

سركار!

کیوں ڈری جارہی ہو؟ شنرادی کیلئے تو راجکماری کل پھر بِکادیں گی لیکن ہمارے لئے کیوں زحمت کرنے لگیں۔

کیول نہیں کریں گی؟

کیکن ہم انہیں تکلیف دینانہیں جائے ، ہم تو نونقذنہ تیرہ اُ دھار کے قائل ہیں۔ بے بسی ہے ساتھ گل اندام ہنس پڑی۔

زبردی کررہے ہیں آپ تو؟

اب شہرادے صاحب نے جواب دینے کے بجائے اس تھال میں سے کھانا شروع کردیا، کئی چیزیں تھیں اور سب بے انتہالذیذ اور مزیدار تھیں، خوب اچھی طرح شکم سیر ہوکر کھانا کھایا گیا اور تھال گل اندام کوواپس کردیا، اور کہا

ابتم جاسکتی ہو۔

اس نے تھال ہاتھ میں لے لیا اور بولی! مگرشنرادی کوجواب کیا دوں گی؟

وہی جو چھہم نے کیا ہے۔

وہاں راجکماری بھی ہوں گی۔

کیوں وہ اس پرخفا ہوں گی کہ ہم نے کیوں کھالیا؟ ۔۔۔۔۔۔اگرخفا ہوں تو

کہنا آپ نے اتنامزے کا کیوں پکایاتھا؟ واقعی گل اندام بیتو بہت لذیذتھا ہاں تھا تو؟ كياتم نے بھی چکھاتھا؟ ہاں چکھاتھا۔ کیارا جکماری کل پھر دیکا ئیں گی اینے ہاتھ ہے؟ یکانا ہی پڑے گا بیچاری کوشنرادی سے دعدہ کر چکی ہیں۔اپنے ہاتھ کا پکایا ہوا انہیں کھلائیں گی۔ كيول كل اندام بيبين ہوسكتا كتم ہمارے لئے چورى كرو؟ چوری\_\_\_\_\_ بیآ پکیا کہدرہے ہیں؟ ہم جا ہے ہیں کل تھوڑ اسارا جکماری کا پکایا ہوا چرالا وُہمارے لئے۔ اے مٹے بھی ہیں۔۔۔۔اتنامرے کا بھی نہیں ہے۔ ہم بیرکب کہدرہے ہیں کہانیے لئے چوری کرو، ہم تو اپنے لئے کہدرہے اوراگر جہاں پناہ کو بینہ چل گیا،تو کون بیجائے گاگل اندام کو؟ ( کیجھ سویتے ہوئے) ہاں بیٹیڑھی کھیر ہے!۔۔۔۔۔اچھا بھئی رہنے دو! کیکن میں را جکماری سے کہدوں گی وہ بڑی نیک، بڑی سندر،اور بڑی من مونی بیں،ایک تھا آپ کیلئے بھی سہی۔ مان اگريه هو <u>سک</u>نو ضرور کهنا! ضروركهول گى اطمينان ركھئے! شنرادہ اینے کل کی طرف چلا گیا، اس کے جاتے ہی شوبھا آ گئی، اس نے گل اندام سے کہا۔

#### Marfat.com

میں نے سب دیکھلیا،سب بچھٹن لیا!

اورىيە كهمە كەكھلىكى كەلگىلىكى كىلىنى بۇي گل اندام بھی اس کے ساتھ مہننے لگی ، اور کہنے لگی ۔ را جکماری میدہمارے شنرادہ عظیم القدر ہیں بشہنشاہ کے چھوٹے صاحبز ادے! ہاں ان کے چہرے سے شہرادگی بیتی ہے۔۔۔۔۔ لیکن ذرابد نبیت ہیں۔ بيان كى خطائبيس م پھرکس کی ہے گل اندام؟ آپ کے ہاتھوں کی۔۔۔۔۔ سے کہتی ہوں، اتنا ذا کقہ تو میں نے کسی کے ہاتھ میں تہیں دیکھا آج تک! اب بنانے لگیستم بھی ہم کو، کیوں؟ نہیں راجکماری میری بیمجال ہیں! اچھا تو کل ہم زیادہ لیا ئیں گے اور نئی چیز بھی لیا ئیں گے، ہمیں یفین ہے تمہارے شنرادے صاحب بہت بیند کریں گے۔ وہ تو ضرور پیند کریں گے،لیکن پھرآ پکوروز پکانا پڑا کرے گا وهمسكراتي هو كي بولي!

# راجكماري شوبھااورگل اندام

اور رات کو جب شوبھا سونے کیلئے لیٹی تو حسب معمول گل اندام آ گئی اس کی ایک ڈیوٹی میر بھی تھی کہ سوتے وفت اُسے کہانی سنایا کرے۔ شوبھانے گل اندام کود مکھ کر کہا۔ بھئی آج کہانی وانی نہیں سنتے كل اندام نے جیرت بھری نظروں سے اُسے دیکھا، اور بوجھا! به کیون را جکماری؟ وه جواب میں کہنے لگی آج اتنا کام کرنا پڑا ہے کہ بہت تھک گئی ہوں، نیند سے آئکھیں بوجھل ہور ہی ہیں، جمائی پر جمائی جلی آ رہی ہے۔ میر کہرائ نے بستر کی طرف رُخ کیا، اور جاکر جیب جاب لیٹ گئی۔ مل اندام نے دریافت کیا۔ کهوتو یا وُل د با دوں؟ وه شوخ نظرون سے أے دیکھتی ہوئی ہولی تم سے یاؤں د بواؤں گی؟ وه محبت بھری نظروں سے اُسے دیکھنے لگی ، پھر گویا ہوئی۔

> تو کیا ہوا؟ سیکہہکراس نے کراس کی ٹانگیں اپنی ران پرر کھ لیں \_\_\_\_\_ شو بھانے ٹانگیں سکوڑلیں ،اوراٹھ کر بیٹھ گئی کہنے گئی۔

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠ عالم تم سے تو قیامت تک یا وُل نہیں د بواوں گی! گل اندام چڑتی ہوئی بولی! کیوں کیامیرے ہاتھ میں کانٹے ہیں؟ تمہارے ہاتھ پھول ہیں ان میں کا نٹا بھی آ کر پھول بن جائے گا! پھراتن ہےاعتنائی سے یاؤں کیوں تھینچ لئے سرکار؟ ہے اعتنائی سے ہیں لگی ہوں، بہن بچھتی ہوں تھے۔ ٔ ایک باندی کو؟ " با ندی تم جس کی ہوگی ، ہوگی ، ہماری تو بہن ہوجومنہ سے نکل گیا ، وہ پیچر پر لکیر ہے، زندگی کی آخری سائس تک بہن ہی رہوگی۔ ایک تا تر کے عالم میں گل اندام نے کہا۔ شنراده عظیم بھی مجھےابیا ہی سمجھتے ہیں وہ بھی مجھے بہن بنا چکے ہیں۔ شوبھانازے۔اس کی طرف تکتی ہوئی بولی! پھرتو تتہبیں خوش ہونا جا ہے ، بھائی بھی مل گیا ، بہن بھی ،اور کیا جا ہے؟ وهسرایا تاثرین کر گویا ہوئی۔ اس سے زیادہ اور جا ہا بھی کیا جا سکتا ہے؟ بس تو پھر ہنسو،مسکراؤ،خوش ہوجاؤ،تم افسردہ ٹی کیوں بیٹھی ہو؟ زندگی ہے بیزار کیوں نظرآ رہی ہو۔ وه بننے لگی ،اور گویا ہوئی ، خدا آپ کواورشنرادہ عظیم کوسلامت رکھے۔ میں کیوں زندگی سے بیزار ہونے (مسکراتے ہوئے) آ صف خال کی سلامتی کی بھی تو وُ عاماً نگو۔

ہم دونوں کی سلامتی آپ دونوں کی سلامتی ہی پرمنحصر ہے۔ نہ میرے جاہنے سے بچھ ہوگا نہ شہرادے کے جاہنے پر ہوگا وہی جو بھگوان عاہےگا۔ ہاں اصل چیزتو خدا ہی ہے۔ بیتمهارے شیرادے جن کاتم بار بارذ کر کررہی ہو، کیا شہنشاہ کے بیٹے ہیں؟ سب ہے چھوٹے؟ أشايداى كئے ہك دهرم ہيں؟ بيآب نے کیسے جانا؟ بھلاشنرادی زیب النساء کیلئے خاصہ جائے اور کوئی اُسے نیج میں اُ چک لے ، کیا بیکوی معمولی بات ہے؟ (مسکراتے ہوئے) ان کا سب لاڈ کرتے ہیں، جہاں پناہ بھی انہیں بہت حاية بي اورشفرادي صاحبة وفدابي بهائي يرا آ خرکون سے سرخاب کے پُر لگے ہیں ان میں؟ ۔ سرخاب کے ہے۔

آخرکون سے سرخاب کے پُر سگے ہیں ان میں؟ سرخاب کے پر۔ ہاں۔۔۔۔ ہونا ہی جاہئے! وہی تو پُوچھتی ہوں کیوں ہونا جائے؟

بات رہے کہ ایک توسب سے چھوٹے ہیں، دوسرے دل کے بہت اچھے ہیں، رحم شفیق، سب کے کم ایک توسب سے چھوٹے ہیں، دوسر کارک کے بہت اچھے ہیں، رحیم شفیق، سب کے کام آنے والے دوسروں کے دُکھ میں ساتھ دینے والے ان کی خوشی برخوش ہونے والے جہاں پناہ کی بارگاہ سے انہیں جو جیب خرج ملتا ہے اس کا زیادہ حصہ وہ

عالمگیر ......٥ دوسروں کی مدد کرنے میں صرف کردیتے ہیں!\_\_ پھرتو واقعی بڑےا چھے آ دمی ہیں۔ ہاں سر کاربہت التھے شاہی خاندان میں کوئی اور آ دمی ایساملنا مشکل ہے۔ کیادے دیا ہے تہمیں ؟ ۔۔۔۔۔برے کن گائے جارہی ہو؟ بہت کچھ دیتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑا عطیہ تو ان کے میٹھے بول ہیں، ان کی ہمدر دی ہےان کی شرافت ہے جی اور کیا ایک باندی کو بہن بنالینا کوئی معمولی بات ہے۔ ما*ل بر*ی بات ہے۔ بھرانہوں نے میرے لئے کیانہیں کیا؟ كياكيا بمين بھي ذرابتادوگل اندام! آصف خال اورمقرب خال کے جھکڑے میں اگر در پردہ اور علانیہ وہ آصف خال کا ساتھ نہ دیتے تو میری قسمت بھوٹ جاتی ،مقرب خال کے بلے باندھ دی جاتی ، يحرشا بدزنده ربهنامشكل بوجاتاب واقعی گل اندام؟ سرکار میں جھوٹ نہیں کہتی؟ كياتم بهت جا هتي هوأ صف خال كو؟ وه بھی تو جا ہتا ہے۔ \_دونولطرف ہے آگ برابر لگی ہوئی! اچھاتو بیربات ہے؟\_\_\_\_ (مسكراكر)اورنبيس توكيا! کیکن تمہارے شہزادے صاحب کو کیا پڑی ہے دوسروں کے پھٹے میں ٹانگ

بیران کی عادت ہے ہردکھیارے کا بیساتھ دیتے ہیں، کام آتے ہیں وہ اس

تم نے تو شفراد ہے صاحب کی شان میں ایسا قصیدہ پڑھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے ان سے اچھاکوئی آ دمی ہے ہی نہیں!

ہونے طرور ہوں گے ان سے اچھے آ دمی بھی ، کین میری نظر میں تو نہیں گذرا اب تک!

> ہاں سے کہتی ہوہتم نے ابھی دنیاد بیکھی ہی کہاں ہے؟ (مسکراتے ہوئے) اور آپ نے ساری دنیاد مکھڑالی ہے؟ اور نہیں تو کیا؟

توہمارے شنرادے سے بھی اچھا کوئی آ دمی آپ کی نظر سے گذراہے؟ کیوں نہیں؟

کون ہےوہ؟

مين خود!

گل اندام کھلکھلا کرہنس پڑی، کہنے گئی۔ ہاں اسے تو ہم بھی ماننے ہیں۔

شوبھانے ایک اداسے اُسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حسالا کو م

حجوثی کہیں کی! مصوفی کہیں گی!

وہ اصرار کرتی ہوئی بولی۔ نید سے میں سے

نہیں را جکماری دل سے کہدرہی ہوں! کیا توشنراد ہے کے مقابلہ میں جاراساتھ دے سکتی ہو؟

آپ كااورأن كامقابله كيا؟

كيول؟ ----وه اگر شفرادے ميں تو ميں بھی راجكماری ہوں

\_بەبتاۋاگر مىں كہوں كە

\_\_\_\_نہیں ہوں کیا؟ ضرور ہیں؟ بھراگر بھی میرے اور ان کے درمیان انتخاب کا سوال پیدا ہوجائے ، تو کس کا ساتھ دوگی؟ ایمان سے کہنا! ( کیچھ سوچتے ہوئے) آپ کاساتھ دول گی۔ سیج کہتی ہو؟ فتم لے کیجئے! فشم کی ضرورت نہیں مجھے تمہارااعتبار ہے میر ہے۔ ساتھ کرت پورچلو ہتو چلو گی؟ کیوں نہیں چلوں گی؟ (خوش ہوکر) سچ؟ بالكل سيح يسكن الجمي نهيس! کیوں ابھی کیوں نہیں؟ بیر کیا شرط لگا دی تم نے؟ ابھی تو میں باندی ہوں ،ابھی میری رائے کوئی رائے نہیں ،میرا فیصلہ کوئی فیصلہ نہیں ،میراارادہ کوئی ارادہ ہیں بھم کی تابع ہوں۔ کیا کوئی ایبا وفت بھی آئے گا جبتم باندی نہیں رہوگی،خود فیصلہ کرسکوگی جو بال بے شک!

ارادہ کروگی ،اُسے ملی جامہ بیہناسکوگی ؟ چورائے قائم کروگی اس بیمل کرسکوگی۔ تووه ميارك زمانه كب آسة گا؟

جب آصف خاں با قاعدہ میراشریکِ زندگی بن جائے گا؟ یعنی جب تہاری شادی ہوجائے گی۔

اس کے بعدتم باندی نہیں رہوگی؟ جىنېيى، پھرآ زاد كردى جاؤں گى! کیوں آ زادکردی جاؤگی؟ پھرکیا ہاندی بنا کرتمہیں نہیں رکھا جا سکتا۔ یمی تو میں پوچھتی ہوں کیوں؟ مگرتم آئیں بائیں شائیں کررہی ہو۔ سرکار بات بیہ ہے کہ ہمارے جہاں پناہ ہراس باندی کوجس کی شادی جاتی ہے نکاح سے پہلے آزاد کردیتے ہیں ا۔۔۔۔۔اورمسکلہ بھی یہی ہے۔ مسکلہ کیاہے؟ مسئله بیہ ہے کہا گرکوئی آ زاد آ دمی کسی باندی سے شادی کر لیے تو وہ خود بخو د آ زاد ہوجاتی ہے۔ بغيراً زاد كيځ؟ یعنی آصف خال سے نکاح جیسے ہی ہواہتم آ زاد ہوجاؤ گی۔ جی ہے شک! احِھامسکلہ کیا ہوتا ہے؟ مسكلها سے كہتے ہيں جو بات ہمارى شرع سے ثابت ہولى ہو\_ ہمارے دین اور مذہب کے احکام وقاعدے! توتمهاري شرع كالمسئلا جي ٻال سرڪار! برئی عجیب بات ہے؟

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠ اس میں عجیب بات کیا ہے سرکار؟۔۔۔۔۔۔بیتو بڑی اچھی بات ہے؟ ہاں بات تو اچھی ہے لیکن میہ بات نہ ہمارے دھرم میں ہے نہ ہماری راج نیتی اسے گوارا کرتی ہے۔ یہ کہہ کرشو بھا خاموش ہوگئی ،اور پچھ سوینے لگی ، ذراد مرکے بعداُس نے کہا۔ کیکن اس معاملہ میں ہمارا دھرم بھی غلط ہے،اور راج نیتی بھی ،ٹھیک وہی ہے جو تمہاری شرع کا مسئلہ ہے۔۔۔۔۔ کیوں گل اندام! (مسکراکر) ہم تو اس کوٹھیک کہیں گے،جس میں ہمارا بھلا ہو۔ اس میں صرف تمہاراہی بھلائمیں ہے، آ دمیت کا بھلا ہے، انسانیت کا بھلا ہے۔ جی ہے شک میری سرکار! اورجس چیز میں آ دمیت اورانسانیت کا بھلا ہو،اُسٹےکون بُرا کہ سکتا ہے۔ کوئی تبیں میری سرکار! ایک بات میں اور بھی جیرت ہے دیکھتی ہوں گل اندام! وه کیابات ہے؟ یہ کہ شاہی محل میں غلاموں اور باندیوں کے ساتھ جوسلوک کیا جاتا ہے وہ بہت احچھاہے،معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بیفلام ہیں ، باندیاں ہیں؟ سرکاریہ بھی ہارامسکلہہے؟ ریچھی مسئلہہے؟ جی سرکار۔۔۔۔۔۔ہاری شرع کا تھم ہے کہ غلاموں اور باندیوں کے ساتھ برا درانه سلوک کرو، انہیں اپنا بھائی سمجھو، انہیں وہی کھلاؤ جوخود کھاؤ، وہی پہناؤ جوخود کیا تو سے کہدرہی ہے گل اندام؟ ۔۔۔۔۔ جھوٹی!

#### Marfat.com

نہیں سرکار مجھے جھوٹ بولنے کی کیاضرورت ہے!

عالمگیر .....0..... اگر میں ہے ہے تو واقعی بہت جیرت انگیز ہے! ہال ہےآ یہ نے کی کہاہے۔ یمی کداگر میرسی ہے تو واقعی بہت حیرت انگیز ہے،لیکن میری سرکار ہماری شرع میں تواں طرح کی جیرت انگیزسچائیاں بھری پڑی ہیں! مانتی ہوں ہضر ور ہوں گی؟ ہمارے بادشاہوں نے چاہے ہمالیہ جیسی غلطیاں کی ہوں، کیکن ایمان کی بات بيه ہے كدو باتوں نے شرع كا دامن بھى نہيں جھوڑا۔ وه کون ی دوباتیں ؟ \_\_\_\_\_ ہمیں بھی بناؤ! ایک تو غلاموں کے ساتھ حسنِ سلوک ۔۔۔۔۔۔۔اور اس کا سب سے بڑا نبوت ریہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں صرف مسلمان ہی ایک الیی قوم ہے، جو بیسیوں غلام بادشاہوں کی فہرست فخر کے ساتھ پیش کرسکتی ہے۔ غلام بادشاہوں کی فہرست؟۔۔۔۔۔۔یتم کیا کہدرہی ہوگل اندام؟ جی سرکار، میفلطنبیں ہے، ہمارے بادشاہوں نے ہردور میں غلاموں کوتر قی کے وہ تمام مواقع عطا کئے، جوآ زادمسلمانوں کوحاصل تھے یہاں تک کہوہ غلامی ہے بادشاہی کے تخت تک بھنچ گئے ،اور کوئی نہیں روک سکا۔ اجھائس ملک میں؟ ہرملک میں ہے اور مجم میں بھی اور عجم میں بھی! مجم کیا کے ۔۔۔۔۔۔ بینام تومیں نے پہلی مرتبہ سُنا ہے! مجم سے مراد ہیں غیر عرب مما لک \_\_\_\_\_ویے جم کو نگے کو کہتے ہیں۔ (ہنتے ہوئے) تو کیا کچھممالک گونگے بھی ہیں وُنیامیں۔ (زیرلب تبسم کے ساتھ) نہیں سرکار ،کوئی ملک بھی گونگانہیں ہے۔

بات بہے عربوں کواپی زباں آوری پرناز ہے اور پیج بھی بہہے دنیا میں ان سے بڑھ کونی تو منہیں ہے، چنانچہ وہ اپنے سواہر قوم کو'' عجم'' یعنی گونگے کہتے ہیں، اور بہ بیج بھی ہے اور وہ اپنے علاوہ سب قوموں کو گونگا سمجھتے ہیں۔ ہوگا ہے۔ ہوگا سب بیت کرسکتی ہو۔ ہوگا ہے۔ ہوگا ہے۔ ہاؤ کیا ہمار ہے دلیں میں بھی کوئی ایسا مثال پیش کرسکتی ہو۔ کیوں نہیں پیش کرسکتی ہو۔ کیوں نہیں پیش کرسکتی عموجود

لعنی غلاموں کے سریرتاج شاہی رکھا گیاہو؟ جی بہت مثالیں ہیں۔ بتاؤں مــــــــضرور!

## افسائەشپ

کل اندام نے بہلوبد لتے ہوئے کہا، آ پ کوتو نیند آ رہی ہے سرکار؟ اب سوجائے، یہ باتیں تو پھرکسی وفت ہوسکتی وه بچوں کی طرح مجلتی ہوئی بولی ، تہیں گل اندام ان باتوں کاسلسلہ جاری رکھو، مجھے بڑی دلچیبی ہور ہی ہے، نیندتو این ہے، جب جا ہوں گی سوجاؤں گی۔۔۔۔۔یاہار مان لو! باركينى سركار؟ يمي كه د ماغ يربهت زور دُ الامكر كوئي مثال نهيس يا د آئي! ( ہنتے ہوئے ) سبحان اللہ ہار کیوں مان لوں ؟ ایسے ہی آ پ کے کہنے ہے! تو پھر ہات ختم کر وکسی طرح! ويصح سركار قطب الدين ايبك كانام تواب نيض سنام وكاس جه كاقطب مينارولي ہاں سُنا ہے۔۔۔۔۔تو کیاوہ بھی غلام تھا؟ جی خالص غلام \_\_\_\_\_سلطان شہاب الدین غوری کا ایک معمولی بہت معمولى غلام! (جیرت سے) مگر بادشاہ بن گیا! جی اورلوگوں نے دل سے اپنافر ماں روا \_\_\_بادشاه مان کیا۔ 

سلطان شمس الدين التمش كانام بھي آپ نے سنا ہو گا ہاں سناہے، جس کی لڑکی رضیہ سلطان تھی! بال وہی وہی! اب كههدووه بهى غلام تقاب وہی کہنے تو جار ہی تھی۔ اس کے تو بہت کارنا ہے ہیں! ہاں ہیں۔۔۔۔۔اور بلبن کا نام بھی آپ نے سُنا ہوگا؟ کیوں جہیں سُنا؟ اسے بھی اس فہرست میں شامل کر کیجئے۔ (ہنس کر)اجھا بھئی کرلیا۔ بنگال اور بہار کے عجیب وغریب فاتح بختیار خلجی کے نام سے بھی آپ کوواقف واقف تو ہوں کیکن عجیب وغریب کیوں؟ اس کے کہوہ جیالا اور من چلا آ دمی مٹھی پھرسیا ہیوں کے ساتھ راجہ کے کل میں تهم گیا، اپنا جھنڈا گاڑا، اورنعرۂ اللہ اکبراس شان سے لگایا کے سب سمجھے کے مسلمان فوج آ گئی،سب بھاگ کھڑے ہوئے ،اور خلجی کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ واقعی غضب کا آ دمی تھا۔

تمام منداول تاریخی کتابوں میں بیواقعات موجود ہیں،

جي ٻال غضب ڪا آ دمي تفله

\_\_ گرغلام تفا\_

\_\_\_ سے توبیہ ہے کہ بیمثالیں صرف مسلمانوں ہی کے ہاں مل اور بختیار خلجی نے صرف بزگال و بہار پر اکتفانہ کیا، آ سام اور کوچ بہار تک پہنچ گیا، بلکہ نبت کی سرز مین تک اس کے قدم پہنچ گئے ہے۔ ایسے غلاموں پر تو ہر قوم فخر کرسکتی ہے۔ چنانچەسلمان اپنے غلاموں پرفخر کرتے ہیں۔ كرنابى حاييے۔ اور میرتومیں نے صرف چندنام گنائے ہیں، ورنہا گرتاریخ کے اوراق اُکٹیں تو نہ جانے کتنے ناملیں گے۔۔۔۔۔ایک نام ہوتو بتاؤں؟۔۔۔۔؟ یقین کریں گی آ ہے؟ سيائي كوبهي كوئي حصلاسكتابع؟ اک با دشاه گذرایه، سلطان محمودغز نوی! محمودغزنوی\_\_\_\_\_؟ جی، جس نے ہندوستان پر بہت سے حملے کئے، اور ہرحملہ میں کامیاب رہا، کسی میدان جنگ میں اُستے بھی شکست نہیں ہوئی بال جانتي مول، آخر مين سومنات تك دُها كرجِلا كيا! کیااب اس کےغلاموں کے کارنامے بیان کروگی؟ كيا ضرورت ہے اس كے غلاموں كے كارنا ہے بيان كرنے كى ، جب كدوہ خود

تاریخ مند (ذکاءاللہ)

يعن\_\_\_\_

لعنی وه خود بھی غلام زادہ تھا!

(سرایا جیرت و پیکراضطراب بن کر) میدکیا کههر ہی ہوتم گل اندام!

. صرف بيان وأقعه، بيان حقيقت!

واقعی وہ قوم کتنی عالی ظرف ہے جواییے غلاموں کو بھی سریر بٹھالیتی ہے؟

آ ب نے بھی تو ایک باندی کوسر پر بٹھار کھا ہے۔

گل اندام سجیرہ باتوں کے وقت دل لگی کی باتیں اچھی نہیں لگتیں!

غلطی ہوگئ معاف کرد بیجئے۔

(مسكراكر)معاف كرديا مگراب اليى غلطى نههو!

ہرگز نہ ہوگی۔

ایک بات سمجھ میں نہیں آئی مجمود غزنوی کو آخر مندروں سے اتنی دشمنی کیوں تھی؟

جهال گیا پہلے مندروں پر ہاتھ صاف کیا، پھرکسی دوسری طرف متوجہ ہوا۔

پھر پچھ وقفہ کے بعد پچھ سوچتی ہوئی وہ کہنے لگی۔

بلکہ میں تو بیہاں تک کہتی ہوں کہ ہمارے جہاں پناہ میں بھی ریادت ہے، بہت

تم مندروں کومعاف کرتے ہیں۔

کیکن میری سر کارواقعہ یوں نہیں ہے!

پھر کس طرح ہے؟

ان مندروں کوڈ ھایا، جہاں ان کی حکومت کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، جو دشمنوں اور

باغیوں کے خفیہ اڈے شے، جہال ان بادشاہوں کی حکومت کا چراغ گل کرنے کی

تدبيرول برغور كياجا تاتفايه

میر میں کیسے معلوم؟

عالگير .....٥

اس کا ایک ثبوت تو بیہ ہے کہ مسلمان بادشاہ اگر مندروں کے دشمن ہوتے تو آج اس دلیس میں کوئی مندر کہیں دور دور دکھائی دیتا؟

ہاں پہتو ٹھیک کہتی ہوتم!

یمی کیفیت ہمارے جہاں پناہ کی ہے وہ ان مندروں کو جا گیریں دیتے ہیں ، جہاں صرف پُو جا ہوتی ہے، اور انہیں ڈھا دیتے ہیں جو دشمنوں اور باغیوں کا اڈہ سے

ہوئے ہیں۔

بات دل کولگئی ہے۔ میری سرکاریمی بات ہے۔ (مسکراکر)احجھاتم کہتی ہوتو مان لیتی ہوں! پھانگی کھی ہوتو مان کیتی ہوں!

## داستان وحكايت

گل اندام اُٹھ کھڑی ہوئی ہشو بھانے ٹو کا۔ کہاں چلیں؟ وه جمائی لیتی ہوئی بولی! اب تو مجھے بھی نیندا ٓ نے لگی سر کار! شوبھانے ایک ادائے خاص سے اُستے دیکھااور بولی، کیکن ہماری نیندتواڑادیتم\_نے! ليكن آب،ى كى فرمائش ير! (ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے) چلی جانا، ایس جلدی کیاہے، رات اپنی ہے! بہت نیندآ رہی ہےسر کار\_\_\_\_ ديھوگل اندام،اب ايك بات چھڑگئ ہے تو تم اس ونت تك نہيں جاسكتی جب تک وہ ختم نہ ہوجائے۔ ختم توہوگئ،اب كياباقى ہے؟ تم نے خاص طور پر دو باتوں کا ذکر مسلمان بادشاہوں کے سلسلے میں کیا تھا، ایک تو يهى غلامول كيمباتهوان كحسن سلوك كااوردوسرا؟ (بنتے ہوئے) بڑی یادداشت ہے آپ کی! اور کیا این طرح مجھتی ہو کہ جب جاہا بھول گئیں؟ .چلوشر دع کرو \_ بال وه دوسری بات؟ وہ دوسری بات ریہ ہے کہ ان مسلمان بادشاہوں نے آپس میں خوب اوائیاں

عالمگير .....0.....

کیں، اور اپنی ذاتی و بخی زندگی میں بھی بہت کم ایسے تھے، جنہوں نے شرع کا کمل خیال رکھا، لیکن ایک تو انہوں نے غلاموں کو سربلند کرنے میں کوئی دقیقہ فرد گذاشت نہیں کیا، دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ اور مفتوح قوموں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا۔۔۔۔!

كيامطلب بيتمهارا؟

ان کی غلطیاں معاف کیں ،ان کی بغاوتوں کونظر انداز کیا! لیکن کسی آزادتوم کوغلام بنالینا کوئی اچھی بات ہے؟

۔ - نالکل اچھی بات نہیں ہے، جس طرح کسی آ زاد صحف کوغلام بنالینا بُراہے اُسی

طرح كسى آزاد قوم كوغلام بنالينا بُرابي

کیکن مسلمانوں نے خود سے سی قوم کوہیں چھیڑا! • مند میں میں میں ا

خود سے ہیں چھیڑا؟

جی ہاں۔۔۔۔۔اور جب انہیں چھیٹرا گیا تو وہ بیٹک میدانِ جنگ میں اُترے،اوراس میں کوئی شہریں،میدان جنگ کا فیصلہ آخری اور قطعی ہوتا ہے!

ہاں وہ تو ہوتا ہے، لیکن کیا ہر جگہ یہی ہوا؟

جی ہاں سرکار ہر جگہ بہی ہوا ہمسلمانوں نے کہیں بھی پہل نہیں کی!

كيا مندوستان كے بارے میں بھی تم يہی كہد سكتی ہو؟

كيون نبين كهه سكتى؟

اور پیرسیج بھی ہے؟

بالكل يخ\_\_\_\_\_!

كياس لئے كتم كهدرى بو؟

جی نہیں، اس کے کہ تاریخ پیکار بھار کر یہی کہدرہی ہے، میری تائید کر رہی

د تکھئے نا ہندوستان پر دوطرف ہے مسلمانوں نے حملہ کیا ہے اور خیبر ہے! ہاں تھیک ہے۔۔۔۔۔؟ کیا آپ کو بتاؤں سندھ پرمسلمانوں نے کیوں حملہ کیا تھا؟ بناؤہم س رہے ہیں! انكاميں كچھمسلمان تاجررہتے ہے،ان میں سے ایک كاانقال ہوگیا،اس كامال اوراس کے متعلقین راجہ نے بغدادروانہ کر دیئے ،سندھ کے پاس بحری ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈ الا ، اور مال دولت کے ساتھ اس مرحوم تا جرکی لڑکی کو بھی اڑا لے گئے ، اس کی خبر بغداد مینجی تو سندھ کے راجہ داہر سے بغداد کی حکومت نے استدعا کی کہوہ ڈاکوؤں کی سرکو بی کرے،اورمسلمان تاجر کا مال اور اس کےافراد خاندان واپس دلائے ،راجہ داہر قوت کے سنتے میں مست تھا، اس نے مداخلت کرنے سے صاف انکار کر دیا ، درحقیقت وہ ان ڈاکوؤں کا سب سے بڑا سرپرست تھا، آخر جب کوئی جارہ کار نہ رہا تو مسلمانوں نے ندھ پرحملہ کیا،اوراُ سے فتح کرلیا ہے بيتو ليجه بُراندكيا\_\_\_\_\_ قومي غيرت كا تقاضه بهي يمي تقا\_ اور در ہ خیبر کے راستے سے جوحضرات تشریف لائے ان کی شان نزول کیاہے؟ ہر جگہ واقعہ ایک نہیں ہوتا الیکن واقعات میں بکسانیت ضرور ہوتی ہے۔ اب آسکئیںتم فلسفہ طرازی پر؟\_\_\_\_\_ہمیں واقعات جاہئیں تھوں اور ييچے واقعات!

تاریخ سندھ

,

ان کا بھی اسی طرح معاملہ ہے؟ یعنی و ہی راجہ داہر کا سا؟ مجھےان *کے عرض کرنے میں* تامل نہیں! کیکن اتنی در سے تامل کے سوا، اور کر کیار ہی ہو؟ (مسکراتے ہوئے)اس طرف بھی پہل مسلمانوں نے ہیں کی! پھرکیا ہندوا فغانستان کی طرف چڑھ دوڑے تھے؟ جی ہاں یہی واقعہ ہے۔۔۔۔راجہ لا ہورجس کی حکومت بیثا ورتک تھی ، اپنی حکومت چرقانع ندرہ سکا، جب اُسے بیمعلوم ہوا کہ جنگین ایک نرم خوبادشاہ ہے، اس نے خودا فغانستان پرچڑھائی کردی۔ سبتگین کالڑ کامحمود غزنوی تھاوہ بھی باپ کے ساتھ میدان جنگ میں پہنجا۔ پیٹاور سے پر ہے کڑائی ہوئی ،راجہ لا ہورکوشکست ہوئی سبکتگین جیت گیا لے اور پھراس نے اس کے علاقہ پر قبضہ کرلیا؟ تہیں اس نے معاف کرویا! معاف كرويا! - نه صرف معاف کیا بلکه اس کا راج باٹ واپس کر راج پاپ واپس کر دیا؟ سرکار میراایک ایک لفظ سے ہے، آپ جس پڑھے لکھے سے جاہے تصدیق کر ہم مہیں سیاہی باور کر لیتے ہیں! لا ہور کے راجہ نے خراج دینے کا وعدہ کیا ، مگر خراج بھی ادانہیں کیا ، اور کچھ دنوں ملاحظه بوتاريخ فرشته

کے بعد تیاری کر کے افغانستان پر پھر حملہ کیا۔

براباہمت تھا، (مسکراتے ہوئے) ایسے باہمت لوگ کم ہوتے ہیں۔ پھرلزائی ہوئی، پھروہ ہارااورمسلمان جیتے ،لیکن اس مرتبہمحودغزنوی سے لڑائی کن اس کا است کردیں۔

ہوئی تھی، کیونکہ اس کا باپ مرچکا تھا!

اس نے باپ کی طرح نرم خوئی سے کام نہیں لیا، اور مفتوح قوم کا حاکم بن گیا؟ بی نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ بھی باپ کے نقشِ قدم پر چلا، اُس نے بھی معاف کیا،

راجهن اطاعت اورفوج دينے كاوعده كيا!

اور (مسکراتے ہوئے) سلطان نے اس مرتبہ بھی اس کا اعتبار کرلیا؟ جی ہاں واقعہ یہی ہے!

رغمال كيسي اليهارغمال!

ٔ ہاں وہ ایساہی آ دمی تھا!

پھر کیا ہوا\_\_\_\_؟

اس نے راجہ کے دونوں آ دمیوں کور ہا کر دیا، وہ لا ہور پہنچ گئے، راجہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوااوراس خوشی میں اس نے سلطان کے ان دونوں آ دمیوں کوجنہیں وہ خراج ادا ۔ کرنے کیلئے اپنے ساتھ لایا تھا۔ تل کر دیا ہے۔

یہ دا قعہ تاریخی اور بالک سی ہے، تاریخ فرشتہ دغیرہ سے اسکی تقیدیق ہوسکتی ہے

| عالمگير٥عالمگير                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| یین کررا جماری اپنی جگہ ہے اُچھل پڑی ،س کے منہ سے بےساختہ لکلا ،                                                                                                                     |
| َ اتنابرُ اوشواس گھات (فریب)؟                                                                                                                                                        |
| .ى سر كار!                                                                                                                                                                           |
| پيرکيا ہواگل اندام؟                                                                                                                                                                  |
| يعرسلطان كوجلال آسگيا!                                                                                                                                                               |
| آنائی جائے تھا!                                                                                                                                                                      |
| _ پيروه لا وُلشكر لے كرآ گيا ہوگا؟                                                                                                                                                   |
| ہاں۔۔۔۔۔لیکن دیے پاؤں نہیں اعلان کر کے دشمن کو تیاری کا موقع                                                                                                                         |
| دے <i>ر</i> ا!                                                                                                                                                                       |
| اوردشمن بنے خوب تیاری کرلی!                                                                                                                                                          |
| بہت زیادہ۔۔۔۔ اُس نے ہندوستان کے تمام والیان ریاست کومدد کیلئے                                                                                                                       |
| بلایا ند بہب کے نام پر دہائی دی، انہیں ڈرایا کہ اگر لا ہور پر سلطان نے قبضہ کرلیا تو سارا<br>منابعہ سے نام جیگی میں میں میں انہیں ڈرایا کہ اگر لا ہور پر سلطان نے قبضہ کرلیا تو سارا |
| ہندوستان اس کے زیر نگیں ہوگا۔<br>مندوستان اس کے زیر نگیں ہوگا۔                                                                                                                       |
| اور میلوگ اس کی مدد کو آئے؟                                                                                                                                                          |
| مذہب کے نام میں بڑی طافت ہے۔۔۔۔۔سب آئے!                                                                                                                                              |
| ·<br>سيکــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                         |
| جی اجمیر، گوالیاراورقنوح جیسے دراز مقامات کے راجہ مہاراجہ تک مدد کے لئے اپنا                                                                                                         |
| ا وُ کشکر کے کر پہنچے۔ میدان جنگ آ دمیوں کا نہیں بلکہ خیموں کا جنگل معلوم ہوتا<br>                                                                                                   |
| تها                                                                                                                                                                                  |
| وه تومعلوم بونا ہی تھا!                                                                                                                                                              |
| پهرازاني بوني؟                                                                                                                                                                       |
| بعد في المدر مع كان در مدر مدر ال                                                                                                                                                    |

یعنی سلطان جیت گیا، اُسے نتج حاصل ہوگئ؟ . جي ہاں۔۔۔۔۔۔ بھراس نے قبضہ کرلیا؟ صرف پنجاب پر، اور پنجاب پر قبضه اس کئے تھا کہ اس کی حکومت کے تحفظ کا تقاضا يهى تقا\_ چڑھائی کی تھی؟ گوالیار کے پاس جو قلعہ ہے اس پر بھی تو دھاوا بولا تھا، اور ان سب کوہس نہس کرکے رکھ دیا تھا! ہاں ریر سیج ہے ۔۔۔۔۔۔۔ لیکن بیاس نے ملک گیری کیلئے نہیں کیا تھا مسلم حکومت کے حدود میں توسیع کیلئے ہیں کیا تھا۔ *پھر*کیامق*صد تھ*ااس کا تم تو به کنے لگیں گل اندام؟ سر کار میں بہکی نہیں ٹھیک ٹھیک واقعہ عرض کررہی ہوں! یاس وفایے تنہارامطلب کیاہے؟ قنوج کے راجہ ہے سلطان کی دوئی ہوگئی تھی، دونوں نے ایک دوسرے سے یبانِ و فا با ندھ لیا تھا، وونوں بات کے کھرے، دل کے صاف اور قول کے دھنی تھے! ماں وہ تو تھے مگر آ گے؟ صرف پنجاب پر قبضه کر کے اور ہاتی ہندوستان کو آ زاد چھوڑ کرسلطان ایسے وطن واپس چلا گیا، اس کے بعد دلی اور کالنجر وغیرہ کے راجاؤں نے قنوج کے راجہ پرحملہ کر دیا

وفعتاً!

يد كيول المسيد مس جرم مين؟ اس خطایر کهاس نے سلطان محمود غزنوی سے دوستی کیوں کر لی تھی؟ اس حمله كانتيجه بيه مواكه قنوح كاراجه مهلاك كردُ الا كيا؟ آپ جائی توہیں\_\_\_

پھرمحمودغزنوی کواس کی خبر ہوئی اور وہ اپنے دوست کا انتقام لینے کیلئے اُٹھ کھڑا

جی یہی بات ہے\_\_\_ (مسکراتے ہوئے) اچھا گل اندام ہم نے سلطان محمود غزنوی کو بھی معاف

پھرد ونوں ایک ساتھ کھلکھلا کر ہنس پڑیں ، میجھ دیر کے بعدرا جکماری شو بھانے کہا۔

گل اندام واقعی مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں رحمت بن کر جاتے ہیں ،اور بیھی سے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بہت اچھاسلوک کرتے ہیں۔

اورخاصی طور پران کے مذہبی معاملات میں تو ذرا بھی خل نہیں دیتے۔ ہاں میرسی سے ہے!

مجھے جہال تک معلوم ہے اُنہوں نے صرف تی کے معاملہ میں مداخلت کی ہے وہ بھی انسانیت دوئی کے جذبہ سے، اور اس مداخلت میں بھی تشدد سے کام نہیں

را جکماری شو بھا کانپ گئی، اُس نے کہا کیکن یمی ایک معاملہ ایسا ہے، جس میں انہیں پوری قوت سے مداخلت کرنی

چاہے۔۔۔۔!

اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی ،اس لئے وہ بختی کرتے ہوئے بچکچاتے ہیں! گل اندام تم نے کسی ہندوعورت کوئتی ہوتے نہیں دیکھا ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، اس سے بڑھ کر ظالمانہ اور سفا کانہ رسم اور وہ بھی مذہب کے نام پر کوئی اور نہیں ہوسکتی، خیال کرتی ہوں تو تن بدن کا پہنے لگتا ہے۔

ضرور کانینے لگتا ہوگا ،خودمیرایبی حال ہے!

گل اندام تم نے نہیں دیکھا، کس طرح مجبور کر کے عورت کوئی ہونے کے لئے نذرآ تش کیاجا تاہے! لے

مجوركركي؟راجكماري

ہاں گل اندام \_\_\_\_\_ بھلاکوئی ہنی خوشی بھی اپنی جان دیتا ہے! ہاں ٹھیک ہی تو ہے!

اور جوخوشی سے جان دیتی ہیں ، وہ بھی مجبور ہوكر!

وه بھی کسی طرح مجبور ہوجاتی ہیں ،خوشی بھی اور مجبوری بھی؟

مندوساج میں ایک بیوہ عورت کس ذلت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہے، ایسی زندگی سے موت لا کھ درجہ بھلی۔

ملاحظه بوفرانسيسي سياح بخير كاسفرنامه أبهند

## بس آج کی شب بھی سوچکے ہم \_!\_\_!

گل اندام کے جانے کے بعد شوبھا بستر پر دراز ہوگئی، کافی رات ہوآ گئی تھی، اس نے آئکھیں بند کرلیں ،اورخود ہی اپنے آپ کولوریاں دے دے کر نیند بلانے لگی۔ گرنیند کی دیوی روٹھی ہوئی تھی،

کروٹوں پرکروٹیں بدلیں ،مگر نیند کا کہیں کا لےکوسوں پہتہ نہ تھا!

ال نے شنرادہ عظیم کوآج ہی دیکھا تھا!

اورد کیھنے کے بعد پھراُ سے فراموش نہ کرسکی تھی!

گل اندام سے اس کی جوتعریفیں سُنی تھیں وہ تو رہیں ایک طرف کیکن اسیے خود

ا پی آنکھ سے جو بچھ دیکھاتھا، کیا اُسے بھلایا جا سکتا تھا؟

شنرادهٔ عظیم مُسن مردانه کانمونه کامل تها!

اس میں بلا کی کشش تھی!

صرف اسی میں انہیں اس کی باتوں میں بھی، اس کے شیوہ دلر با میں بھی ، اور مزور

مجموعی حثیثیت نے خوداس میں بھی!

اس کل میں دوسر بے شنرادوں پر بھی اس کی نظر پڑی تھی ، اور اپنے کل میں اُس

نے بہت سے راجکماروں کود یکھاتھا۔

کیکن جو بات شنرادہ عظیم میں تھی کسی میں نتھی \_\_\_\_عالم میں تم سے لاکھ اگاری ہ

سبى تم سامگر كبان؟

دل میں کچھ کسک می ہونے گئی تھی ۔۔۔۔۔ایک میٹھا میٹھا سا در دعظیم کے

تصور کے ساتھ ہی۔

کیکن بینصورتو ہاتھ دھوکر پیچھے پڑ گیا تھا، کسی طرح سامنے نے ہٹا ہی نہیں پھراُ سے وہ ہاتیں یاد آئیں جو عظیم اور گل اندام کے مابین ہوئی تھیں، ان ہاتوں میں کتنا رس تھا، کتنی مٹھاس تھی، کتنی بے تکلفی تھی، کتنا خلوص تھا، کیسی اپنائیت کی بیک وہ چونک پڑی،اوراس نے اپنے آپ سے سوال کیا؟ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ ایک غیر شخص کے ہارے میں اور غیر بھی ایباجس کا دھرم بھی جُد الجھے سوچنے کا کیکن میں کب جان بُو جھ کراہیا کررہی ہوں؟ میں تو اس خیال کودل سے نکال رہی ہوں ،مگروہ نکلتا ہی نہیں! کیاای کومحبت کہتے ہیں؟ اسی طرح محبت کرنے لگتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے؟ کیاگل اندام نے آصف خال سے اس طرح محبت کی تھی؟ میں نہیں جانتی محبت کیا ہوتی ہے؟ \_\_\_\_ کی ہوتو جانوں، اس کے تصور سے روح میں تازگی اور رعنائی کہاں سے اور کیوں بیدار ہوجاتی كيا هو گا ؟ \_\_\_\_\_ بھگوان كيا هو گا؟ یہاں کا طرز زمانہ و بود، یہاں کے انداز واطوار، یہاں کے آ داسی تحفل، اور آ داب خانه، بہاں کے رسم ورواح، بہاں کی سوسائی، معاشرت، تہذیب، تندن، ہر چیز

نہ جانے میرے منہ سے کب کیابات نکل جائے ،اوراس کا نتیجہ کیا ہو؟ ابھی تک جو پچھ ہے میرے دل میں ہے،شنرادے کی ملاقاتیں ہوئیں ، باتیں ہوئیں، رسم دراہ بڑھی تو کیا ہوگا؟

غضب ہوجائے گا۔۔۔۔!

قیامت آجائے گی۔۔۔!

بس محبت کے نصیب میں پروان چڑھنا نہیں لکھا ہے، نہ جہاں پناہ اسے برداشت کر سکتے ہیں، نہ میرے پتاراجہ کرت سنگھ!

مفت کی رسوائی اور بدنا می سے کیا حاصل؟ اپنے ساتھ اس ہے گناہ شنرادے کو بھی رسوا کروں؟ \_\_\_\_\_نہیں ہوسکتا، یہ بین نہیں گوارا کرسکتی، میرے لئے بہتریبی ہے کہ یہاں سے رخصت ہوجاؤں، یہاں سے جانے کے بعد نہ یہ تصور میرے بیچھے بیچھے آئے گا، نہ شنرادے کو خبر ہوگی کہ شو بھا تیہاں کس طرح آئی اور کیا لے کر میں یہاں خوشی کی دولت لے کرآئی تھی، اور نمی اور نمی کی یونجی ساتھ لے کر جارہی ہوں؟

وہ ایک جلیل القدر شہنشاہ کے فرزندار جمند ہیں، جس ملک کی شہرادی سے چاہیں شادی کر سکتے ہیں، اپ ملک کی شہرادی سے چاہیں شادی کر سکتے ہیں، اپنے ملک میں جس خوب صورت سے خوبصورت مسلمان لڑکی کو چاہیں ہیاہ لا تدیں، کون انہیں روک سکتا ہے؟ انہیں شوبھا کی کیا ضرورت؟ شوبھا کے حال دل سے کیوں واقف ہوں؟

اور سینکڑوں بہانے کئے جاسکتے ہیں، جھوٹ موٹ بیار پڑ جاؤں گی،خود جہاں

پناہ مجبور ہوجا کیں گے مجھ کرت پور (واپس کرنے پر) بناہ مجبور ہوجا کیں گے مجھ کرت پور (واپس کرنے پر)

ہاں بس بیٹھیک ہے۔

اب مجھے سوجانا جائے ، مبح ہونے میں بس ذرای دررہ گئے ہے ، اور مبح اُٹھتے ہی مجھے اپنے کام سے لگ جانا ہے!

جاتے جاتے ہاتھ کا پکوان کو مائش تو پوری کرتی جاؤں، انہیں اپنے ہاتھ کا پکوان کو گائی جاؤں، انہیں اپنے ہاتھ کا پکوان کو گھانی جاؤں، وہ بھی کیا یا د کریں گے کہ پچھ کھایا تھا۔۔۔۔۔شاید اس سہارے ان کے دل کے کسی گوشہ میں میری یا درہ جائے!

بس صرف یاد،اور پچھنجیں!

وہ بھی بھی مجھے یاد کرلیا کریں ، میرے لئے یہی بہت ہے، اس ہے بہتر ہے، اس سے زیادہ مجھے بچھ بیس جا ہئے۔

لیکن نہیں ۔۔۔۔ میں نہیں جا ہتی کہ وہ مجھے یا دکریں، پکوان تو میں شہرادی زیب النساء کیلئے بکاوک گی بید دوسری بات ہے کہ گل اندام انہیں بھی اس میں شریک کر اے، جیسے آج کر چکی ہے!

ایک غیر مخص کے بارے میں سوچنا، ایک غیر مخص سے لگاؤ کی باتیں کرنا پاپ ہے! مہا پاپ ہے، مجھ سے اگر کوئی تو اب کا کام نہیں ہوا، تو میں نے آج تک گناہ بھی نہیں کیا۔۔۔۔۔؟

کین کیااب بھی میں کہہ ستی ہوں، کہ میں نے کوئی پاپ نہیں کیا؟ گل اندام جب سے گئ ہے پاپ کے سوااور کر کیارہی ہوں؟ شنرادہ جومیر اکوئی نہیں، نہ ہوسکتا ہے اس کے تصور میں کیوں اُ بھی ہوئی ہوں؟

> یمی پاپ ہے۔۔۔! رگار میں میں میں میں اس

بھگوان، مجھے شا(معاف) کردے!

دل ہی ل میں میدوُ عاما نگ کر پھراُس نے کروٹ بدلی ، اور آئی تھیں موندلیں کہ

عالمگير .....0...... 85 شايد نيندا جائے اليكن نيند كاكہيں دورنز ديك پية بين تفا! رات کا باقی حصه اس طرح کروٹیس بدلتے گذرگیا، مگرنیند کی دیوی آج بالکل ہی روٹھ گئی تھی اُس نے نہ آنا تھانہ آئی۔۔!

## روزن در!

نیندنو آئی نہیں تھی اذان کی آ واز سنتے ہی وہ بستر سے اُٹھ بیٹھی ،نہا دھوکر پوجا یاٹ سے فارغ ہوئی ،اوراس کے بعد سیدھی باور چی خانے میں پہنچے گئی۔ یہاں مہریاں پہلے سے موجود تھیں ، اور اُنہوں نے ناشتے بنانے کا کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا، اپنی رائے کے مطابق ، کیکن شو بھانے اندر داخل ہوتے ہی سب کو چلتا کر \_ہم خود بھائیں گے، اینے ہاتھ سے سب آج تم سب کی چھٹی ایک منه چڑھی مہری بولی سرکارتو ہم لوگ کس مرض کی دواہیں، آپ صرف بتادیجئے، ویباہی پک جائے گاجيسا آپ جا ٻين گي! شكر بيكن اپنا كام اينے ہی ہے ہوتا ہے! ليكن سركار، آپ تھك جائيں گى! کیامیں تم سے کمزور ہوں؟ کمزورتونہیں ہیں لیکن آپٹھہریں راجکماری اور ہمارا توپیشہ ہی ہی ہے! بيسب واهيات باتيس بين! اچھااییا سیجے،کوئی ایک چیز آپ یکادیجے، باقی ہم کریں گے! نہیں نہیں نہیں ۔۔۔۔۔جاوئم سب!

اس اندازِ گفتگو کے بعد مہر یوں کیلئے اس کے سوا کیا جارہ کارنہ تھا کہ چیپ جاپ ہرآ جا کیں!

شوبھانے کئی چیزیں پکا ئیں، اور بڑی محنت سے تیار کیں، چکھا تو مزہ آگیا دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ جو بھی اس خوانِ نعمت پر ہاتھ صاف کرے گا، انگلیاں جاشارہ جائے گا۔

جب ساری چیزیں تیار ہو چکیں تو گل اندام آئی، اسے مہریوں سے سارا واقعہ معلوم ہو چکا تھا، اُس نے آتے ہی بلائیس لیتے ہوئے کہا:

> اے میں قربان میآ پ کیا کررہی ہیں صبح ہے؟ شوبھا پسینہ میں شرابور ہورہی تھی،اس نے کہا:

لوبھئ سب بچھ تیار ہو گیا ،ابتم جانواور تمہاری شنرادی!

شوبھانے جواب دیا،

میں نے تو انہی کیلئے بیرمحنت کی ہے ویسے وہ جسے جا ہیں اپنے ساتھ شریک کر

يں!

کیکن کل تو آپ نے دعدہ کیا تھا کہ اس خوانِ نعمت میں شنرادے کا حصہ بھی ہوگا، اتن جلدی بھول گئیں؟

ہاں اتناسارا توہے، انہیں بھی ایک تھال پروس کردے آنا۔۔۔۔! بھی میرے سرمیں تو ہور ہاہے درد، میں چلی!

یہ کہہ کرشو بھااہیے کمرے میں آ کرلیٹ گئی!

مزاج کی اس تبدیلی پرگل اندام کو پچھ جیرت ہوئی، لیکن اس نے زیادہ غور نہیں کیا، وو تھالوں میں اُس نے آج کی بکی ہوئی چیزیں پروسیں، اور دوباندیوں کے سرپر خوان رکھ کرچلی، سب سے پہلے شہزادہ عظیم کامل آیا، جو بالکل قریب ہی تھا، وہ دروازے ہی پرکھڑامل گیا، اُس نے گل اندام کود یکھتے ہی کہا،

عالمگیر ۵8۰۰۰۰۰۰۰۰ آج پھر پکڑی گئیں۔۔۔۔لاؤجو پچھ لئے جاتی ہو،ادھرلاؤ! اس نے ایک باندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: جامیش پیش کردے! اور دوسری باندی کے سر پر رکھا ہوا تھال خود اینے ہاتھ میں کے کر شاہزادے کی طرف بڑھی،اور لے جا کرسامنے رکھ دیا! لیجئے تناول فر ماہیئے ،خوب جی بھر کے! کیابدراجکماری کاپکایا ہواہے! ہاں ایک ایک چیر<u>'۔۔۔</u>! پھرتوبیرسب کھانا پڑے گا! تو کون سا اتنا زیا دہ ہے؟ بسم اللہ کر کے کھا لیجئے ، اگر ضرورت ہوئی تو چورن انشاءاللد چورن کی ضرورت نہیں ہو گی۔ یہ کہہ کرعظیم نے تھال میں رکھی ہوئی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔اور د یکھتے ہی دیکھتے تھال خالی کر دیا ، پھراُ سے ایک طرف کھسکاتے ہوئے پوچھا! کیاکل بھی را جکماری تکلیف کریں گی؟ گل اندام ہننے گی،۔۔۔۔واہ آپ کوتو مزا آ گیا لیکن۔ تواس کے معنی میں کہ سالا نہ ہید عوت ہوا کرے گی ،خیریہی ہی! سالانه بھی نہیں ہوگی! را جکماری کو جہال پناہ نے بیٹی بنا کر چنددن کے لئے کل میں مہمان رکھا ہے، دس پانچے روز کے بعد چلی جائیں گی ، چلی گئیں تو پھرکون آتا ہے؟

عالمگیر ۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ واه بيكيابات مونى؟ آنايرْ \_ كا! کیوں آناپڑے گائے۔۔۔۔ کوئی زبردی ہے! ز بردسی تہیں اخلاق اور شرافت بھی تو کوئی چیز ہے! (ہنتے ہوئے)اخلاق اورشرافت کا تقاضا یہ ہے کہ راجکماری ، ہر چھٹے مہینے کرت بورسے صرف اس لئے یہاں آیا کریں کہ آپ کوائے ہاتھ نے پکا کر پکوان کھلایا کریں؟ تو كيا هوا؟\_\_\_\_ورنه دنيا مين كياتبين هوتا! َ آپ کوتو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔۔۔۔۔ بھلا وہ کرت پور سے آسکتی تو کرت پورکون سااتناد ورہے، جب جا ہیں آسکتی ہیں! تو آپ خود کیول تہیں فر مادیتے ان سے، دیوار پیچھے اس کمرے میں توہیں! مم كيونكر كهه سكتے ہيں؟ تم كيول نہيں ہمارى پيام رسال بن جاتيں؟ میری مجھشامت تو آئی ہیں ہے! کیاراجکماری بڑی غصہ ور ہیں؟ ماریں گیتم کو\_ ماریں گی تونہیں ،اس لئے کہ مجھے بہت جا ہتی اور مانتی ہیں ،لیکن غصہ ور تو ہیں آج ہی ساری مہریوں کو کھڑے کھڑے باور چی خانے سے نکال دیا، اور تن تنہا بلا مدد. غيرے سب يجھ يكاڈ الا! سيح ؟\_\_\_\_واقعى؟ . ہاں اور کیا۔۔۔۔۔ صبح سے لگی ہوئی ہیں، پسینہ سے شرابور ہو رہی ہیں اگرانہوں نے اتن تکلیف اُٹھائی ہے تو ہم درگذر سے کام لے کر اپنا مطالبہ والیں کیتے نہیں تم بس شکر میادا کر دینا ہماری طرف سے، جب بھی بہت جی جاہم خود جاردن کیلئے کرت بور چلے جایا کریں گے!

!\_\_\_\_

شنراده مېننے لگا، اُس نے کہا! بڑی چالاک اور ہوشیار ہوتم! اور بیساری باتیں روز نِ در سے گئی شوبھاسُن رہی تھی!

# ول سے تیری نگاہ جگرتک اُنزگی!

جب اس نے گل اندام کوتھال اُٹھا کرشنرادے کے کمرہ سے باہر نکلتے دیکھا تو جلدی سے اپنے بہت گئی،اس نے کہا! جلدی سے اپنے بستر پرآ کردراز ہوگئی، ذراد بریس گل اندام پہنچ گئی،اس نے کہا! راجکماری ہماری ہمار سے شنرادہ عظیم نے آپ کا بہت بہت شکر بیادا کیا ہے! انجان بنتی ہوئی شو بھا بولی!

شكرىيكىيا؟

اس خوانِ نعمت كاجوآب نے انہيں بھيجا تھا!

میں نے تو نہیں بھیجاتھاتم لے گئی تھیں ہشکر ریکھی تمہاران ادا کیا ہوگا! ہاں راجکماری لے تو میں گئی تھی الیکن پکایا تو میں نے ہیں تھا!

> تو کیاتم نے کہد یا میں نے پکایا تھا؟ اور کیانہ کہتی \_\_\_\_!

کیا ضرورت تھی، کہددینی مہریوں نے پکایا ہے، مجھے تو صرف شکرید ملا ان

بيچار بول كوانعام بهي مل جاتا!

واہ کرے کوئی اور انعام پائے کوئی ، ہم اس کے قائل نہیں ہیں ۔۔۔۔!

عالمگير ......0.....92 اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ در دنونہیں ہے سرمیں؟ بہت ہے گل اندام لاسيئے ميں دباووں؟ تہیں اس طرح اور بردھ جائے گا! تو میں حکیم صاحب ہے کہتی ہوں جا کر!وہ کوئی اچھی سی دوادے دیں گے! اور را جکماری منع ہی کرتی رہ گئی، مگر گل اندام کب سنتی تھی، اس نے فوراً حکیم صاحب کوبلوایا، و ہتشریف لائے ،انہوں نے بیش دیکھی اور فر مایا! کوئی خاص بات نہیں ہے،اعصاب پر بوجھ کا نتیجہ ہے، دوا بھیجتا ہوں انشاءاللہ کل تک طبیعت بالکل ٹھیک ہوجائے گی۔ خواہ مخواہ اور زبردستی شوبھا کو دوا پینی پڑی،لیکن بڑی مزے دارتھی، اس لئے شو بھا کی علالت کی خبر جہاں پناہ کو بھی پینچی ، وہ نفس نفیس دوسر ہے دن عیادت كيلئے تشريف لائے ؛ انہوں نے شفقت ومحبت کے ساتھ يو جھا! بینی اب طبیعت میسی ہے؟ وه ادب سے سرجھکا کر گویا ہو گی ، اب نوبالكل تھيك ہوں جہاں پناہ! لیکن تمهارا چهره اب تک اُنز اهوا ہے! وہ شر ما کرخاموش ہوگئی، جہاں بناہ نے فر مایا، ہماری رائے ہے ابتم کرت پور چلی جاؤ ، پچھ دنوں کے بعد پھر آ جانا ،اب تو تم ہماری بیٹی بن چکی ہو، آنے کا جانے کا سلسلہ جاری ہی رہے گا۔اس وفت ہم تمہیں اس کئے بھیج رہے ہیں کہ تبادلہ آب وہواسے تمہاری صحت بورے طور برعود کر آئے گی۔

#### Marfat.com

رات بعرجا گ كرشو بھانے بير فيصله كيا تھا كه أسے يہاں سے چلا جانا جا ہے ليكن

یمی بات بعنی اس کے دل کی بات جب جہاں بناہ کے منہ سے نگلی تو اسے معلوم ہوا کہ یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ دل کا فیصلہ نہ تھا، دل کا فیصلہ تو یہیں رہنے اور تھہرے رہنے کا تھا، تھا، دل کا فیصلہ تو یہیں رہنے اور تھہر اور ہنے کا تھا، سوسر سلیم خم کردیئے کے اور کوئی چارہ نہ تھا، ادب سے مرجھکا کر بولی:
مرجھکا کر بولی:

جہاں پناہ کاارشادسرآ تکھوں پر!

جہال پناہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھراسے بہت سے قیمتی زیورات اور پار چہجات عطا کئے ،اس کے بعدگل اندام کو تکم دیا۔

- شنرادهٔ عظیم کوحاضر کروههاری خدمت می<u>س!</u>

طلی کا فرمان س کرعظیم حیران ، جہاں پناہ کے سامنے حاضر ہوا اور خاموشی ہے سرجھکا کرکھڑا ہوگیا۔

جہاں پناہ نے اُسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

بیراجکماری شوبھا ہماری بیٹی ہم اسے کرت پور بھیج رہے ہیں ہم اپنا دستۂ فوج کے کراسے اپنی حفاظت میں وہاں پہنچا کرواپس آؤ!

شنراده عظیم نے آج بہلی مرتبدرا جکماری شوبھا کو کمل طور پردیکھا تھا۔

وه دل ہی دل میں افسوس کرر ہاتھا کہ اس سے پہلے کیوں بیموقع حاصل نہ ہوا۔ شوبھا کود کھے کروہ سب سیجھ بھول گیا تھا۔

اس کی نظر سے حسن و جمال کے بہت سے پیکر گذر ہے تھے،

لیکن کوئی شوبھا کی برابری کرسکے،ایبا کوئی نظرنہ آیا تھا۔

شوبھا کے پیکر میں جمال بھی تھا،جلال بھی، رعنائی بھی، وقار بھی، وبد بہ بھی اور مخل بھی!حسن و جمال، رنگ و بو، اور رعنائی کا ایبا پیکر آج تک ان کی نظر ہے نہیں گزرا

فال\_\_\_\_وه حسن ہیں نام خدااور ہی کھے ہے!

كياب؟ ال كاظهار مين الفاظ ساته فبين دية!

عالمگير.....0....94

شہنشاہ کے وقار کے باعث وہ نظراُ ٹھا کرشو بھا کونہ دیکھ سکا،کیکن دز دیدہ نظروں سے جو پچھ دیکھ لیا تھا، وہ بھی بہت تھا۔۔۔دل سے تری نگاہ جگرتک اُٹر گئی!

سے مالا مال کر کے تشریف سلے گئے، شوبھا سر شہنشاہ شوبھا کو انعام واکرام سے مالا مال کر کے تشریف لے گئے، شوبھا سر جھکائے بدستور خاموش کھڑی تھی عظیم نے گل اندام سے کہا۔

را جكماري ہے پوچھوكياكل كيلئے سامان سفرتيار كياجائے؟

گل اندام نے بیالفاظ دہراد سے ،راجکماری نے زبان سے پچھ ہیں کہا، اقرار

میں گردن ہلا دی۔۔۔۔!

عظیم نے جاتے جاتے کہا:

تو کل صبح سورے ہمارا قافلہ یہاں سے روانہ ہوجائے گا۔

وس صورے ، ہمراہ کا ملہ یہاں سے رہ را تھایا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئے گیا تو را جکماری نے سرا تھایا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، شہنشاہ کے اس فر مان سے کہتم فی الحال کرت پور چلی جاؤ، شو بھا کو جتنا صدمہ بہنچا تھا اتنی ہی مسرت ان کے اس فیصلہ سے ہوئی کہ ظیم اپنے دستہ فوج کے ساتھ اسے اپنی حفاظت میں لے کر جارہا تھا!

وعظیم سے دورر ہنے کیلئے یہاں سے بھاگ رہی تھی، لیکن عظیم ہی کی حفاظت میں اس کے ساتھ، قدرت کی اس تتم ظریفی پر بے ساختہ مسکراہث اس کے ہونٹوں پر کھیلنے گلی، اس نے دل ہی دل میں کہا۔

## ممسفر!

راجماری شوبھا کی حفاظت کیلے عظیم اور اس کا دستہ فوج موجود تھالیکن پاکی میں وہ تنہا کس طرح جاتی ؟ \_\_\_\_\_ کسی عورت کا ساتھ ہونا ضروری تھا قرعہ فال گل اندام کے نام پڑا، وہ بہت خوش تھی کہ شوبھا کے ساتھ کرت پورجار ہی ہے، جتنا اُسے شوبھا کے بول اچپا نک رخصت ہونے کا غم تھا، اتن ہی اس کے ساتھ جانے کی خوشی بھی تھی۔ پورے اعزاز واکرام کے ساتھ، شوبھا محل شاہی سے رخصت ہوئی، شنرادی زیب النساء بنفسِ نفیس اُسے چندقدم رخصت کرنے کیلئے تشریف لا کیں، یہ اعزاز صرف شوبھا کو حاصل ہوا تھا، ورنداس سے پہلے کی میں بیسیوں شنرادی ان سارا جماریاں آئیں، ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہوا کی شنرادی زیب النساء نے اتن محبت کا ان کے ساتھ ان کے شایان شان برتاؤ بھی ہوا، لیکن شنرادی زیب النساء نے اتن محبت کا ان کے ساتھ ان کے شایان شان برتاؤ بھی ہوا، لیکن شنرادی زیب النساء نے اتن محبت کا

رخصت ہوتے وقت شوبھا کی آئھوں میں آنسوآ گئے، یہ ہے آنسو تھے، واقعی یہاں سے رخصت ہوتے وقت اس کا دل خون کے آنسورور ہا تھا، اب بیغت کہاں حاصل ہوگی؟ شاہی کل کی مخضری زندگی ہے، اُس نے بہت پچھ سیھا تھا، یہاں اس نے بہت پچھ بال کے رہن ہمن آ داب معاشرت، اصول حیات اور روز مرہ زندگی میں اس نے جودل شی بائی تھی، یہی وج تھی کہ جاتے وقت خود بخو داس کی آئھیں، یہی وج تھی کہ جاتے وقت خود بخو داس کی آئھیں، آنسووس سے چھک رہی ہے۔

راسته بهت الحجيي طرح كث رباتفا!

اظهارتسى اور كے ساتھ بيس كيا تھا۔

دن بھر میا اور شام ہوتے ہوتے کسی موزوں اور مناسب جگہ پر ڈیرے ڈال دیتا، راجکماری کے خیمہ پررات بھرکڑ ایپرار ہتا، اور ان پہرے داروں میں خود شنراد ہ

عالمگیر .....0....96

عظیم بھی شامل ہوتا۔

دوسرے روز رات کو جب ایک جگہ اس قافلہ نے پڑاؤ کیا تو رات کو حسب معمول راجکماری کے خیمہ پر پہرہ لگا، راجکماری نے گل اندام سے کہا۔

آ خرشنراد ہے کو کیا ضرورت ہے پہرادینے کی؟

وہ بہت سنجیرگی سے کو یا ہوئی،

ذمہداری کااحساس،شہنشاہ نے انہی کی حفاظت میں آپ کوروانہ کیا ہے آپ کو جان اور ناموس کی حفاظت ان کا فرض ہے!

لیکن بیسب سپاہی آخر کس مرض کی دوا ہیں، رات رات بھر شنر ادے کو جا گئے اور پہرادینے کی کیاضرورت ہے؟

سیچھتو ضرورت ہوگی ، ورنہوہ ایبا کیوں کرتے ؟

لىكن مجھے تو ريەمناسب نہيں لگنا!

تومیں انہیں بلائے لیتی ہوں خود ہی کہدو بیجئے۔

بلاؤ، کیوں نہ کہوں گی ، کیاڈرتی ہوں کسی ہے؟

گل اندام نے پھر شوبھا کو بات کرنے کا موقع نہ دیا، خیمہ کے دروازے پر کھڑی ہوگئ جا کر، اتفاق سے شہرادہ اس وقت اس طرف سے گذرر ہاتھا، اُسے دیکھ کر کھڑکا اور کہنے لگا،

تم یہاں کھڑی کیا کررہی ہو؟ آپ کا انظارتھا\_\_\_! کیوں خیرت ہے\_\_؟ را جکماری کچھ کہنا جا ہتی ہیں آپ ہے!

مجھے۔ یکھ کہنا جا ہتی؟

جی ہاں۔۔۔۔ آپ۔۔!

عالمگير .....0....97 توبتاؤ کیابات ہے\_\_ کہناوہ جا ہتی ہے،اور بتاؤں میں؟\_\_\_\_\_ آ بیئے ذراد برکواندر آ جا پئے! سیجھ تامل کے بعد شنرادہ عظیم ایک سیاہی کی شان سے اسلحہ زیب تن کئے ہوئے اندرداخل ہوا،اورای طرح کھڑے کھڑے اُس نے کہا۔ را جكماري كيا آپ مجھے ہے کھ كہنا جا ہتى ہيں؟ را جکماری نے وہی باتیں دوہرانا جاہیں،لیکن جیسے کسی نے اس کاحلق پکڑ لیا،گل اندام نے أكسايا كہنے لكى۔ بتائے راجکماری کیوں یاد کیا ہے ہمارے شنرادے کو؟ را جکماری اینے آپ پر قابو یاتی ہوئی بولی۔ آخرآپ کیوں پہرادیتے ہیں ہمارے خیمہ کا؟ کیار میرافرض ہیں ہے؟ بیان سیابیوں کافرض ہے، جوآب کے ساتھ آئے ہیں! اسے مجھ پرچھوڑ ہیئے ، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا جا ہئے۔ ليكن مين تهيل حيامتى كه آپ پېرادي! كيول؟ تمس ليرّ ميآب كى توبين ہے! آپ کی حفاظت کرنامیری تو ہیں نہیں خوش بحتی ہے۔۔ پھر بھی آ پ آ رام سیجئے ،سیابی رات بھرجا گئے رہتے ہیں ، ریہ بہت ہے! آخرآ پ کواس پراتنااصرار کیوں ہے؟ اس کئے کہ مجھے بھی رات بھر نینڈ ہیں آتی! (جیرت سے) آپ کورات بھر نیندنہیں آتی ۔۔۔۔۔۔ بید کیوں؟ آپ رات بھرجا گئے رہیں، ٹہلتے رہیں، پہرادیتے رہیں،اور میں اطمینان سے

عالمگير .....0....98 خواب ِراحت کے مزے لیتی رہوں ، بیس طرح ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں\_\_\_\_؟ میرے سینہ میں ایک انسان کا دل ہے! ۔۔۔۔ میں آپ کی بیر تکلیف کسی طرح برداشت نہیں کرسکتی،اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو یقین سیجئے مجھے رات بھر نیند نہیں آئے گی ،اوراس طرح میری طبیعت پھرخراب ہوجائے گی۔ آ پ کے ان خیالات و جذبات سے بہت متاثر نہوا، میرے دل میں آپ کی عزت اور وقعت پہلے سے دوچند بڑھ گئی،لیکن راجکماری اگر خدانخواستہ کوئی حادثہ رونما ہوگیا،تو میں شہنشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ خودانینے آپ کو کیا جواب دوں گا؟ اطمينان رڪھئے کوئی جا د شدرونمانہيں ہوگا! بيآب كس طرح كهدسكتي بين! جہاں پناہ کا اقبال ہرجادئے کوروک لے گا! پهرېھي\_\_\_\_! اور میں بھی موم کی گڑیانہیں ہوں! كيامطلب بآپكا؟ اگرکوئی حادثہ ہوگا تو میں گوصنف نازک ہوں لیکن ہرطرح کے حالات کا مقابلہ كرسكتي ہوں اچھي طرح\_\_\_\_\_! فنونِ سیہ گری تھوڑے بہت مجھے بھی آتے ہیں ، اپنی حفاظت میں اچھی طرح کر على مول الديهرة بكواطلاح موجائے كى! شنرادے نے کوئی جواب ہیں دیا، اس طرح کھرار ہا! را جكماري نے كل اندام سے كہا! یو چھتی کیوں نہیں کیا فیصلہ کیاشنراد ہےئے؟

عالمگیر .....0....99 گل اندام ہستی ہوئی بولی\_\_\_\_ اتی در سے تو خود باتیں کر رہی تھیں! اب مجھ سے کیوں پچھوا رہی \_\_\_\_! بتاہیۓ شنراد ہے کیا فیصلہ کیا آپ نے ؟ سوئیں گے یا جاگیں گے؟ تمہاری کیارائے ہے؟ میری رائے بھی وہی ہے جو راجکماری کی ہے، خدا کے فضل سے کسی حادثہ کا اندیشہیں ہے، راجکماری نے سیج ہی تو کہا، جہاں پناہ کا اقبال ہر حادثے کوروک لے شنرادے نے پچھسو جتے ہوئے کہا۔ اچھی بات اگر آپ کی بہی رائے ہے تو میں اپنا خیمہ میں جاتا ہوں! پھروہ سپاہیوں کومزید ہوشیاری اور چوکسی کی تا کید کر کے اپنے خیمہ میں جلا خیمه میں آیااوربستر پردراز ہوگیا!لیکن نیندغا ئبتھی،آئکھوں کےسامنے شوبھا كى تصوير گھوم رہى تھى ، كانوں ميں شو بھاكى آ واز گونج رہى تھى! اس نے اسینے دل سے پوچھا، كياانجام ہوگااس قلبِ بيقراراوردلِ ــــــــاختيارگا؟ دل نے جیسے آہتہ سے کانوں سے کہا، یکون سی نئی بات ہے؟ دنیا میں ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے، اور ہمیشہ یہی ہوتا

عشق ازیں بسیار کردست و کند
سبحہ را زقار کردست و کند
خود بخود شہراد ہے ہونٹوں پہسم کھیلنے لگا!
اس نے دل بے اختیار کے سامنے سپرڈال دی تھی!

دسيحگا!

# عطا پرعطائے کرم پرکرم!

شنرادہ اپنے خیمہ میں واپس آگیا!بستر پر دراز ہوگیا،سونے کیلئے آٹکھیں بند کر لیں ،گرسونہ سکا۔۔۔۔!

مجھی راجکماری کا چہرہ نگاہِ تصور کے سامنے آجا تا بھی شیروشہد میں گھلے ہوئے الفاظ اس کے کا نول میں گوہنجنے لگتے!

زندگی میں آج تک وہ اس ذہنی کشکش سے دو جارنہیں ہوا تھا، جس سے اب مابقہ پڑر ہاتھا!

وه پهلې نگاه\_\_\_\_!

وہ پہلی نگاہ، جو جہاں پناہ کی موجودگی میں اُس نے شو بھاپر ڈ الی تھی، تیربن کراس کے دل پر لگی تھی ، اور اُسے چیرتی ہوئی چلی گئی تھی۔

اور آج جو باتیں اس کے خوبصورت لبوں سے سنی تھیں، وہ بار بار پردہ گوش سے مکرر ہی تھی۔۔۔۔۔!

وه کوشش کرتا تھا کہ اس خیال کو دل سے نکال دے، لیکن اپنی کوشش میں کا میاب نہیں ہو یا تا تھا،

سارى رات اسى طرح گذرگى!

صبح اُٹھ کراُس نے حسبِ معمول نماز پڑھی، اور پھرناشتہ کیلئے دسترخوان بچھا دیا گیا، ناشتہ کے بعد ہی قافلے نے کوچ کرناتھا،

مشکل سے اُس نے دولقے کھائے ہوں گے کہ گل اندام دوڑی دوڑی آئی اس کے ہاتھ میں تفال تفا، اور اس کے اندر سے بھاپ اُٹھ رہی تھی، شنرادے نے ہاتھ روک

کیا،اور یو حیصا،

اس نے تھال سامنے رکھ دیا ، اور بولی!

من وسلویٰ!۔۔۔۔تناول فرمایئے!

میرگر ما گرم پُوری تھی اور ایک پلیٹ میں کچھتر کاری، دوسری میں تھوڑا سا حلوا شنرادے نے بوری کھالی، اور کہا،

بس ایک ہی ؟۔۔۔۔بڑی تنجوس ہیں تنہاری را جکماری!

کیکن گل اندام نے جواب ہیں دیا، وہ جا چکی تھی، اور جب اُس نے آخری لقمہ اس بوری کا توڑا تو وہ پھرا یک گر ماگرم پُوری لئے ہوئے حاضرتھی!

شنرادے نے نگاہِ تعجب سے اُسے دیکھا،اور پوچھا،

ہاں وہ خود بیٹھی تل زبی ہیں ، اُ تارتی جاتی ہیں اور جھیجتی جاتی ہیں ، مجھے باتوں میں

نەلگاسىيە، درىنەتارنو ئەجائے گا، اور وەخفا ہوں گى مفت مىں مىر بے أو بر\_\_\_\_!

میر کهه کربغیرشنرادے کا جواب سُنے وہ پھرتیزی ہے جلی گئی،

کوئی پندره منٹ میں دس پوریاں اسی طرح تابر توڑ آ گئیں، شہرادہ ایک ایک یوری کالقمه بنا کر کھا تار ہا، آخر تنگ آ کراس نے کہا،

خدا کیلئے را جکماری ہے کہواب رحم کرے، بہت کھا گیا میں نے ، اب ذرا بھی است

وه ہنتی ہوئی چلی گئی، ذراد ریمیں ہنستی ہوئی پھرایک پوری لے کرحاضر ہوئی کہنے

، را جکماری نے کہاہے بس بیا یک اور! \*

اسے بھی شنراد ہے نے کھالیا۔ گل اندام نے کہا\_\_\_\_! سے کہنے کا کسی ہیں\_\_\_\_؟ \*\* شنمرادے نے ہاتھ منہ یو نچھتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی، ترکاری بہت عمدہ بی تھی، اور حلوے کا تو کوئی جواب نہیں ---- بڑاذا نقہہے تہاری راجکماری کے ہاتھ ہیں! ہاں وہ تو ہے۔۔۔۔طوااور ہے، کیئے تو تھوڑ اسالا دوں؟ بے بی کے ساتھ اُس نے جواب دیا۔ لا دوء\_\_\_\_ليكن نېيى بھئى نەلا ۇ! وه کھلکھلا کرہنس پڑی، یہ کیوں؟۔۔۔۔۔ابھی کہالا دو۔ابھی کہدرہے ہیں نہلاؤ! بھنی بات رہے کہ جی تو جاہ رہاہے کھانے کو،لیکن سفر کا معاملہ ہے، اور سفر کی حالت میں بیار پڑنا مجھے منظور نہیں، واقعی آج میں نے بہت کھا لیا ہے! کیوں گل اندام تم نے بھی چکھی ہوں گی ، بیرچیزیں تمہاری کیارائے ہے؟ رائے تو بہت اچھی ہے، گوابھی تک آپ کی وجہ سے چکھنے کا موقعہ بیں ملااب ہم لوگ کھا تیں گے، آپ کواچھی طرح کھلا چکنے کے بعد! جا وُ جا وُ ،اور جتنا زیاده کھاسکتی ہو کھاؤ ، ذرا بھی تکلف نہ کرنا ،ایسی نعمتیں روز روز آ بياتو قصيده يڙھنے لگےرا جکماري کی شان میں۔ کیاوہ اس کی مستحق نہیں؟ ضرور ہیں، سوچھے تو سہی رات آپ کے جانے کے بعد بڑی دیر تک مجھ سے

عالمگیر .....٥....



# و را در ال

دل کی بربادی کااحوال نه پوچھ....!

# مارآ سندن

سویا جی کی تاخت و تاراح کاسلسله جاری تھا! اور بیسیواجی کون تھا\_\_\_\_\_؟

مسلمانوں کا پروردہ ،مسلمانوں کاممنون کرم ،وہ مسلمان ہی ہے جنہوں نے اس مارآ ستین کو بالا ،اُسے اعز از منصب سے نواز ااور کہیں سے کہیں پہنچادیا ،

اگرمسلمانوں نے اس خاندان کی سر پرسی نہ کی ہوتی تو شاید تاریخ کے صفحات پر اُ بھرنے کا بھی موقع نہ ملتا،

سیوا جی ایکا خاندان دراصل مہارانا اود ہے پور سے تعلق رکھتا ہے، اس خاندان میں سورسین نامی ایک شخص بعض اسباب سے چنو ڑھچوڑ کر پرگنہ کر کنب ضلع پر بندہ ریاست دکن میں چلا آیا۔ اس کے خاندان میں سے مالو جی اہل وطن سے ناراض ہو کرایلورہ میں جودولت آباد کے قریب ہے، آکر آباد ہوا۔ اس زمانے میں دولت آباد

سیوا جی کے خاندان کا حال خافی خان نے اپنی تاریخ میں (جلد دوم صفحہ ۱۱۱ مطبوعہ کلکتہ) اور غلام علی آزاد نے خزانہ عامرہ (صفحہ ۹۳) میں تفصیل سے لکھا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تفصیل اور محقق حالات مآثر الامرامیں ہیں، چونکہ سیوا جی کا پوتا ساہو عالمگیر کے دربار میں مفت ہزاری منصب رکھتا تھا اس لئے ماثر الامراء میں اس کا حال مستقل عنوان سے لکھا ہے اور اس کی ذیل میں اس کے خاندان کے ابتدائی حالات بھی نہایت تفصیل سے لکھے ہیں میں نے زیادہ تر حالات اس کا تارب سے لئے ہیں۔

نظام شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اور یہاں کا دلیں مگھ (لیمی تحصیلدار) لکھی جادو نامی ایک شخص تھا۔ مالوجی نے کھی جادو کی سرکار میں ملازمت کر لی مالوجی کے دو بیٹے تھے چونکہ وہ شاہ شریف صاحب کا (جن کی قبراحمد نگر میں ہے) نہایت معتقد تھا۔ اس لئے اس نے بیٹوں کا نام شاہ صاحب موصوف کے تعلق سے شاہ جی اور شرف جی رکھا۔ یہی شاہ جی آگے چل کر ساہوجی کے لقب سے مشہور ہوا اور یہی ساہوجی ہے جوسیواجی کا باب تھا۔ آگے چل کر ساہوجی کے لقب سے مشہور ہوا اور یہی ساہوجی ہے جوسیواجی کا باب تھا۔ کے خاندان والوں نے اس کو اپنامتنی بنالیا اور چاہا کہ اپنی بیٹی اس کو بیاہ دے لیکن جادو کے خاندان والوں نے اس کو بازر کھا بالآخر مالوجی نے انگ پال (ایک معزز زمیندار تھا) کے دربار میں رسائی حاصل کی اور دباؤ ڈال کر مالوجی کی لڑکی سے شاہ جی کی شادی کے دربار میں رسائی حاصل کی اور دباؤ ڈال کر مالوجی کی لڑکی سے شاہ جی کی شادی کرادی۔

ساہو جی نے سب سے پہلے نظام شاہی دربار میں توسل پیدا کیای وسی بیدا کیای وسی بیدا کیای وسی جب نظام شاہ کی فوجوں نے نربدااُتر کر مالوہ کو غارت کیااور جہا نگیر نے اس کے دفعیہ کیلئے نشارشی کی تو نظام شاہ کے فوجی سرداروں میں ساہو جی اوراس کا خسر جادورائے بھی تھا۔ جہانگیر نے جب اس کے انتظام کیلئے شاہجہان کو دکن بھیجا تو جادو رائے شاہجہان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے صلہ میں اس کو پنجبز اری منصب ملا اور تمام خاندان کو حسب مراتب عہدے ملے بہت پھر باغی ہو کر بہب اھ میں نظام شاہ کے پاس چلا خاندان کو حسب مراتب عہدے ملے بہت پھر باغی ہو کر بہب اھ میں نظام شاہ کے پاس چلا گیا نظام شاہ نے اس کوئل کرا دیا۔ اس بنا پر ساہو جی۔ نظام شاہ سے ناراض ہو کر شاہجہان کے دربار میں چلا آیا۔ اور پنجبز اری منصب پر سرفراز ہوا۔ اس کے ساتھ خلعت اسلحہ کے دربار میں چلا آیا۔ اور پنجبز اری منصب پر سرفراز ہوا۔ اس کے ساتھ خلعت اسلحہ مرصع علم نقارہ ۔ اسپ ۔ فیل اور دولا کھ نقذانع میں ملے۔ ساہو جی کے سالوں کو بھی جن کا نام بہا در اور جگد یو تھا۔ پنجبز اری اور چار ہز اری منصب ملے۔ شاہجہان نے نظام شاہ کا نام بہا در اور جگد یو تھا۔ پنجبز اری اور چار ہز اری منصب ملے۔ شاہجہان نے نظام شاہ کے بعض علاتے جو عبر کی جا گیر میں شے ساہو جی کو دید سے کیکن جب اس واجم میں عادل کے بعض علاتے جو عبر کی جا گیر میں شے ساہو جی کو دید سے لیکن جب اس واجم میں عادل کے بعض علاتے جو عبر کی جا گیر میں شخص ساہو جی کو دید سے کیکن جب اس واجم واحد میں عادل

خافی خان جلداوّل صفحه ۱۸ الاوماً لاثر الامراجلداوّل صفحه ۵۳۰

شاہ والی پیجا پورسے جا کرمل گیااورا یک فوج گراں بہا لے کردولت آباد کی طرف بڑھا۔ ا ساہو کی تنبیہ کیلئے شاہجہان نے فوجیس روانہ کیس اور اسی سن میں اس کے اہل و عیال گرفتار ہوئے ہے ۲۳ و میں ساہوجی نے ظفر نگر پرحملہ کیا ۴۴ و میں اصلاع شاہی پرغارت گری کی جس کی یا داش کیلئے اور نگ زیب عالمگیر مامور ہوا۔

شاہجہان نے نظام شاہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اس کی کوئی اولا دنہ تھی ، ساہو جی نے ایک مجبول النسب لڑکے کو نظام شاہ کا وارث قر اردے کر تخت نشین کیا۔ تیموری حکومت کے بعض اصلاع دبا ہے ۔ ان دست درازیوں میں عادل شاہ والی بیجا پور بھی ساہو جی کا برابر شرکیک تھا۔ چنانچے ساہو کی اعانت کیلئے عادل شاہ نے رندولہ کوفوج دے کر بھیجا تھا۔ س

بیدست درازیاں، اس حد تک پنچیں کہ شاہجہان نے بڑے زورشور سے اس کے استیصال کاعزم کیا۔ ۲۵ انہجری کواڑتالیس ہزار فوج بڑے بڑے امرا کی سپہ سالاری میں دے کردکن کوروانہ کی۔ ان میں سے بیس ہزار فوج کا سردار خان زماں کو بنا کرتھم دیا کہ چمار کونڈہ جوسا ہو کا مستقر ہے برباد کر کے کوکن کے اصلاع کی طرف بڑھے۔ چنانچہ ان فوجوں نے ساہو کے پیس قلع فتح کر کے ساہو کو بیجا پورتک بھگا دیا (۲۷ و میں ساہو، نظام شاہی علاقے سے بھی نکال دیا گیا ہے۔

ساہوجی نے عادل شاہ کے دربار میں ملازمت اختیار کی۔ عادل شاہ نے پونہاورسو پیاس کوجا گیر میں دیئے۔سیواجی اب جوان ہو چکا تھا۔اورحوصلہ مندی کے جوہر دکھانے لگا۔ان اضلاع کا انتظام اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔اور جا بجا قلعے تیار کرنے دکھانے لگا۔ان اضلاع کا انتظام اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔اور جا بجا قلعے تیار کرنے

خافی خال صفحه ۲ ۲۲ وماً ثرالا امراجلدا وّل صفحه ۵۲۲،۵۳

خافی خان صفحه ۵۲۰\_

7

٣

رمم.

سيرالمتارخرين جلددوم صفحة ١١٨ ١١١

خافی خال حالات شاہجہاں صفحہ ۵۲۱\_۵۲۱\_۵۲۹\_

شروع کردیئے۔ رفتہ رفتہ ایک بڑی فوج جو پندرہ ہزارتھی تیار کر لی اور اپنی حکومت کے علاقے وسیح کرنے شروع کئے۔ اس اثنا میں عادل شاہ بیار پڑا۔ اور در بار میں سخت ابتری پیدا ہوگئی۔ سیوا جی نے آس پاس کے علاقوں پر دست درازی شروع کی۔ در دور تک کے علاقے زیراثر کر لئے ، تھوڑے دنوں میں کوکن کے تمام علاقے پر جو بیجا پور کی حکومت میں داخل تھا متصرف ابہو گیا سیوا جی نے قوت پاکر بیطر یقد اختیار کیا کہ جوشہریا قصہ آباد اور خوش حال ہوتا اس پر چھا پہ مارتا اور لوٹ لیتا۔ وہاں کا حاکم جب عادل شاہ کو خبر کرتا تو ساتھ ہی سیوا جی کی عرضی پہنچتی کہ اس کی آمدنی میں بہت اضافہ ہوسکتا ہے۔ اضافہ کی شرط بر میں وے دیا جائے۔

دربار میں عادل شاہ کی بیاری کی وجہ سے ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے جا گیروں کی تحریر پرکوئی متوجہ نہیں ہے ہوتا تھا۔ اور رشوت خوار عمال سیوا کو جا گیر کی سندلکھ کر بھیج دیتے تھے۔ اس اثناء میں یعنی ۲۱ ناھ مطابق میں ھجلوں میں عادل شاہ مرگیا اور چونکہ اس کے کوئی اولا دنہ تھی۔ درباریوں نے ایک مجبول النسب لڑ کے کو تحت نشین کیا جوعلی عادل شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ شا ہجہان کو خبر ہوئی تو اس نے عالمگیر کولکھا کہ بیجا پور پر قضت کے کر کروڑ فیضت کر کروڑ موئی تو اس نے عالمگیر کولکھا کہ بیجا پور پر قضت کے کر کروڑ وہ بین نرانہ دینا منظور کیا۔

اسی اثنا میں شاہجہان بیار ہوا۔ داراشکوہ نے ولی عہدی کے دعوے سے زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لی تمام امراء اور فوجی افسروں کو جوعالمگیر کے ساتھ تھے تھم بھیج دیا کہ بابی تخت میں واپس آئیں۔عالمگیر مجبوراً محاصرہ چھوڑ کراورنگ آباد چلا آبا۔

لے خافی خان جلد دوم صفحہ اا تا ۱۸ ا۔

مع في خان جلد دوم صفحه ١١٥،١١٦ ال

سے خافی خال جلد دوم صفحہ ۲۵ م

اب حالت میر کی شاہجہان بیار اور مسلوب الاختیار ہے۔ داراشکوہ نے بھائیوں کے استیصال کی تیار بیاں کی ہیں۔ مراد نے گجرات میں سکہ وخطبہ جاری کیا ہے۔ شجاع بہارادہ حکومت بنگالہ سے دارالسلطنت کی طرف بڑھتا آتا ہے۔ عالمگیر دکن سے روانہ ہوگیا ہے۔ سیوا جی کو کھل کھیلئے کیلئے اس سے زیادہ اور کیا موقع نصیب ہوسکتا تھا، اُس نے ہرطرف دست درازیاں شروع کر دیں۔ چالیس قلع تیار کرائے۔ جزیروں میں بحری قوت کا سامان آئیا۔ مرہٹوں کی ایک فوج گراں تیار کی اور رفتہ رفتہ بیجا پور کے اکثر اصلاع یرمتصرف ہوگیا۔

دست گل چیس قتل عام لاله و گل می کند! باغبان در حن گلشن مست خواب افزاده است

علی عادل شاہ نے ہوش سنجالا تو اپنے سپہ سالار افضل خان کوسیوا جی کے استیصال کیلئے بھیجا۔افضل خان نے اس کومحصور کرلیا۔سیوا جی نے عاجز ہو کر مکر وفریب سے کام لینا جاہا۔

جب عادل خال نے سیواپر لشکر کئی کاارادہ کیا تو سیوانے پیش دی کر کے عفوتقیم
کی درخواست کی اور لکھا کہ افضل خال کو بھیجے کہ میں ان کے ہمر کاب آ کر رو در رُواپی معروضات پیش کروں ۔ غرض افضل خال دو ہزار سوار کے ساتھ روانہ ہوا۔ شرط بیقرار پائی کہ ملاقات کے وقت کسی کے پاس کوئی ہتھیا رنہ ہو۔ چنانچہ افضل خال جریدہ گیالیکن سیوا بچھوآ ستین میں چھپائے ہوئے تھا۔ معانقتہ کے ساتھ اس نے افضل خال کا کام تمام کر

سیوانے اس پر اکتفانہ کر کے تیموری حدودِ حکومت میں بھی دست درازیاں شروع کیں، عالمگیراگر چہابھی رقیبان سلطنت کے معرکوں سے فارغ نہیں ہوا تھا تا ہم

خافی خان جلد دوم صفحه ۱۱۵\_

سے اللہ المراء کو اللہ ہے۔ اللہ میں شائستہ خال امیر الامراء کو اس ہنگامہ کے فرد کرنے کیلئے دکن بھیجا امیر الامراکی آمدین کروہاں سے نکل گیا۔ امیر الامرانے سو پہ قبضہ کیا اور رفتہ رفتہ بونا اور سیوا پور بھی فتح ہوگئے۔ پھر جالنہ کا محاصرہ ہوا اور کئی مہینے کے بعد محصورین نے امان طلب کی اور قلعہ حوالے کردیالے

امیرالامرانے بونہ کوصدرمقام قرار دے کرخودای کی میں قیام کیا، جوسیوا جی نے اپنے لئے تعمیر کرایا تھا، پھر ہرطرف سیوا کے تعاقب کے لئے فوجیں بھیج دیں، وہ جابہ جا بھا گتا پھر تا تھا یہاں تک کہ دشوار گذار پہاڑیوں کی گھا ٹیوں میں بھی ایک ایک دودو ہفتے سے زیادہ نہیں تھم سکتا تھا،

سیواجی نے اپنے قدیم طریقہ سے کام لیائے۔ اھیں امیرالامرا پرشب خون مارا چونکہ امیرالامراکی ہے احتیاطی سے سیواجی کو بیموقع ہاتھ آیا تھا،اس لئے عالمگیرنے امیرالامرا کومعزول کرکے شاہزادہ معظم کواس مہم پر مامور کیا۔

سیوا کی نے اب اور ہاتھ پاوک نکا لے،سورت کے پاس جو ہندرگاہ تھے، یعنی حیول اور پایل ان پر قبضہ کرلیا، اور عام غارت گری کے ساتھ تجاج کے جہاز وں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا؟!

جاج پر بیددراز دستیاں عالمگیر کیلئے نا قابل برداشت تھیں، نہ صرف عالمگیر بلکہ مسلمانوں کیلئے اس موقع پر طرح دینے کے معنی بیہ سے، کہ مسلمانوں کا وقار خاک بیں بل جائے اور سیوا جی کو کھلی آزادی بل جائے کہ وہ جو جائے کرے جس طرح چاہے مسلمانوں کولوٹے اور تباہ و ہر باوکر ہے، اور رفتہ رفتہ سارے ہندوستان کا مالک اور حاکم بن جائے۔ سیوا جی خود جو کچھ تھا وہ تھا، لیکن اس کے ساتھی بھی کم نہ تھے، اود سے پور اور جو دور ہو تھے، اور کئی نام نہا داسلامی ریاستیں تو علانیاس کا جود ھے پور سے اُسے خفیہ امداول رہی تھی، اور دکن کی نام نہا داسلامی ریاستیں تو علانیاس کا

ان دا فعات کومصنف ماتر عالمگیری اور خافی خال نے نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ ۲ ادر نگ زیب عالمگیر پرایک نظر (شبلی)

# شهادت ہے مطلوب ومقصودمومن

سورت کی بندرگاہ پائل پر جوآ خری حملہ سپہ سالار کشکر عالمگیری مہاراجہ ہے سنگھ کی آمد سے پہلے کیا تھا، اس میں اس کے قزاقوں اور کثیروں کے علاوہ اس کا داماد نیتو بھی شریک تھا۔

یہ نیتو بھی اپنے خسر سیواجی کی طرح، ڈاکہ زنی اور قزاقی میں برق تھا میدانی لڑائیوں سے یہ بھی گھبرا تا تھا، کیکن جنگ گریز پا (گوریلا وار) کےفن میں یہ بھی طاق تھا، شاہی لشکروں کے ساتھ سیواجی، نیتو اور دوسرے ساتھی اس طرح کی جنگ کیا کرتے تھے لیکن یہ جاج نہتے ہے فن جنگ سے نا آشنا تھے، ان کے پاس نہ ساز وسامانِ جنگ تھا، نہ لائے یہ تیار تھے۔ آلات واسلی، نہان کالڑنے ارادہ تھا، نہ لڑنے کیلئے یہ تیار تھے۔

سيواجي اورنيتو كوبيرحقيقت معلوم هي!

یمی وجد تھی کہ انہوں نے اس موقع پر گور یلالڑ ائی نہیں کی بلکہ با قاعدہ میدان ایکئے۔

اُنہوں نے حاجیوں کو جی بھر کے لوٹا اور قبل کیا، ان کے مردوں کے علاوہ بچوں اور عور نوں کے علاوہ بچوں اور تورنوں تک کو بھیڑ بکری کی طرح ذریح ہوگئے اور میں بھیڑ بکری کی طرح ذریح ہوگئے اس کے کہلانے کا مقدور ندر کھتے تھے۔

کیکن انہی میں ایک صاحب مولانا روح اللہ تھے، عمر کوئی ساٹھ کے لگ بھگ ہوگی، کیکن انہی میں ایک صاحب مولانا روح اللہ تھے، عمر کوئی ساٹھ کے آ دمی تھے، جوانی میں کسرت بھی کی تھی، فوج میں بھی رہے تھے، اور رن بھی بیتے تھے، ان کے ساتھ ان کی بوڑھی اور بیار بیوی تھیں اور نو جوان وخوب رو ۔ اکلوتی لڑکی عائشہ، میہ نہتے بھی نہیں تھے، تلوار اور خجر سے مسلم بھی تھے۔

عالمگير.....0....

جب تک سیواجی کے آ دمی ان تک نہیں پہنچے، بیرخاموش، اپنی جگہ بیوی اورلڑ کی کی حفاظت کیلئے بیٹھے رہے۔

بیار بیوی نے پوچھا۔

اب کیا ہوگا؟ بیکیا ہور ہاہے؟

وہ ایک تاثر کے عالم میں گویا ہوئے۔

اب ہم میں سے کوئی نہیں نیج سکتا!

عائشہم گئی، اُس نے لرزتی ہوئی آ واز میں یو جھا۔

پھر؟\_\_\_\_پھركيا ہو گاايا. تى؟

انہوں نے شفقت سے بیٹی کے سریر ہاتھ پھیرا، اور کہا،

برن سے کی سے بیات سے بیات میں زندہ ہوں ادھرکوئی نہیں آسکتا، تیری ہی وجہ سے مجھے بزدل بننا پڑا ہے، جب تک میں زندہ ہوں ادھرکوئی نہیں آسکتا، تیری ہی وجہ سے مجھے بزدل بننا پڑا ہے، مسلمان اس طرح کٹ رہے ہوتے اور میں بیٹھار ہتا صرف اس خیال سے بیٹھا ہوں کہ ہیں تجھ برآئے نہ آجائے، کہیں ان ظالموں کا ہاتھ بچھ تک نہ بیٹج عالے!

اور پھروہ ایک جذبہ کے عالم میں بولے۔

اوراگردشن یہاں تک آگیا میری بھی، تو اس تلوار سے پہلے تیرا خاتمہ کروں گا

عائشہ کو جیسے زندگی کی نویدل گئی ، اُس نے کہا۔

اباً بی توان کا انظار نہ سیجئے ، مجھے مارڈ الئے جلدی ہے!

مولوی روح الله نے جیرت سے بیٹی کی طرف دیکھا، اور سوال کیا،

کیوں سختے کیوں مارڈ الوں ابھی ہے؟

وه گویا ہوئی،

اس کئے کدوشمن کے سیابیوں کا ایک جنفا اس طرف آ رہاہے، اس کے آنے

کے بعد شاید آپ کوموقع نہ ملے اور لڑائی شروع ہو جائے، میں بھی وہ جنگ نہیں دیکھنا چاہتی، جس کا انجام آپ کے ل کی صورت میں نمودار ہواور میں جانتی ہو یہی ہوگا۔
مولوی روح اللہ نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ بندرہ بیں آ دمیوں کا ایک خون آشام اور سلح جھا بالکل سر پر آگیا، اس جھہ کا سردار نیتو تھا، اس نے مولوی روح اللہ سے کہا۔

ا پناتمام مال واسباب ساز وسامان اورز رنفتریبان جمع کردو! مولوی روح الله اس کیلئے شاید پہلے ہی سے تیار نتھے، انہوں نے سب سچھ سامنے ڈھیر کردیا۔

نیتونے ایپ ایک ساتھی کواشارہ کیا ،اس نے اس سب مال واسباب اور زرنفتر پر قبضه کرلیا ۔

مولوی روح اللہ نے کہا۔تمہارا مقصد پورا ہوگیا اب کیوں کھڑے ہو، جاتے کیوں نہیں ،

کیکن نیتو کی آئیکھیں عاکشہ کو تک رہی تھیں اور اس کام میں وہ اتنا منہمک تھا کہ اس نے سُنا ہی نہیں کہ مولوی صاحب کیا فرمار ہے ہیں؟

لیکن مولوی صاحب نے نیتو کی گتاخ نگاہی دیکھ لی، ان کے چہرہ وفورغیرت سے تمتما اُٹھاانہوں نے دانت بیستے ہوئے کہا۔

بد بخت مردول ہے آئکھیں ملا ، عورتوں کو کیا تک رہاہے؟

یالفاظ نیتو نے سُن لئے اور وہ چونک پڑا ، اس کے ساتھی قبقہہ مار کر ہنس پڑے ،

اس موقع پر اگر مولوی صاحب نے نیتو پر حملہ کر دیا ہوتا تو وہ قطعاً ہلاک ہوجا تا

اس لئے کہ بے خبرتھا ، کیکن وہ چوک گئے اس کے ساتھیوں کا قبقہہ سُن کر ، ان سے ضبط نہ ہو

سکا ، ان کی غیرت انہیں للکار رہی تھی ، انہوں نے میان سے تلوار زکالی ، وہ تلوار بحل کی طرح چکی یا

نیتو اور اس کے ساتھیوں نے بھی تلواریں میان سے نکال لیں، کیکن مولوی صاحب کی برق صفت تلواران میں سے کسی کے سر پرندگری، سب سے پہلے اُس نے ان کی بوڑھی اور بیار بیوی کا خون بہایا، پھروہ عائشہ کے سر پرگری!

بیوی کے ہلاک کرتے وقت ان کا عزم اور جذبہ قائم تھا، لیکن عائشہ پرتلوار چلاتے وقت ان کے ہاتھ کانپ گئے، بیوی کا ایک ہی وار میں خاتمہ ہوگیا، لیکن عائشہ پر اوچھاوار پڑا،اس کی گردن نہ کٹ سکی، لیکن اس میں سے خون کا فوارہ اُبل پڑا۔

. نیتونے ایپ ایک ساتھی سے کہا۔ - اس کڑی کی خبر لو!

يهروه مولوى روح الله يصفخاطب موا\_

بوڑھے کھوسٹ بیتو نے کیا کیا؟

مولوی صاحب نے اطمینان سے بغیر کسی اضطراب اور گھبراہٹ کے جواب دیا،
وہی جومیرا فرض تھا! ۔۔۔۔۔ میں اتنا بے غیرت نہ تھا کہ اپنے ناموں کو
تیرے ہاتھوں میں جانے دیتا، میں نے بیوی اورلڑکی کوموت کے گھاٹ اتار دیا، اب تیری
ہاری ہے۔۔۔۔ لے منتبط!

ہے کہہ کرمولوی صاحب نے نیتو پرتلوار چلائی ،کین بہت می تلواروں نے سپر بن کران کی شمشیر آب دارکوروک لیا اور چھرکئی تلواریں ان کے جسم پرلیک پڑیں اور وہ کلمہ کشمادت پڑھتے شہید ہوگئے۔

عالمگير .....٥.... وہ بولا مری تو نہیں لیکن مرجائے گی،خون بہت نکل گیا ہے، حالت نازک نیتونے کہا،اسے زندہ رہنا جائے۔ ساتھ جائے گی۔ \_\_وہ بھی ایک دولت ہے ہمارے

# عاكشه

عائشہ کی روزموت وزیست کی شکش میں مبتلارہی ،علاج میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا گیا، لیکن خون اتنازیادہ نکل گیا تھا، اور زخم ایسا کاری تھا کہ حالت کسی طرح سنجھلنے ہی میں نہیں آتی تھی، بعض وفت تو مایوسی ہوجاتی تھی ،اورایسا معلوم ہوتا تھا بس اب چند گھڑی کی مہمان ہے۔

چندروز کے بعداس کی حالت ذرا سنبھلی، اُس نے آئکھیں کھولیں، اور معتجبانہ طور پر گردو پیش کے اجنبی سے ماحول کا جائزہ کیا، پھراُس نے کمزور اور نجیف آواز میں بیٹھی ہوئی ایک باندی سے جس کانام رادھا تھا یو چھا۔

میں کہاں ہوں\_\_\_\_\_؟

رادھا جلدی سے اُٹھ کر کھڑی ہوگئی ، اُس نے ہمدردانہ طور پراس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا ،اور یوجھا:

اب طبیعت کیسی ہے؟

خشک ہونٹوں پرزبان پھیرتے ہوئے عائشہ نے سوال کیا،

بیکون جگہہے؟

رادهانے دلاسادیتے ہوئے کہا۔

ا بنی ہی جگہ ہے۔۔۔!

عائشه ضد كرتى موئى بولى!

نہیں یہ میری جگہ نہیں ہے، بتاؤ یہ کون جگہ ہے؟ میں کہاں ہوں؟ ۔۔۔۔۔۔نہیں بتاؤگی؟

عالمگير .....٥.... یہ کہتے کہتے وہ اُٹھ کر بیٹھ گئی، رادھانے اُسے جیکارتے ہوئے، پھربسر پرلٹادیا، میں سب کھیتائے دیتی ہوں، لیٹ جاؤجیپ جاپ! مسيحهوريعا ئشه خاموش رہی پھر کہا۔ ہم پو نہے ۳۵ میل کے فاصلہ پر ہیں ،اس جگہ کا نام اندولہ ہے، جورانا نیتوسنگھ کی جا گیرہے،اور بیانہی کاکل ہے! عا ئشهة ني سوال كيا رانانيتۇسنگھۇن\_\_\_\_\_؟ رادهامسكراتي هوئي بولي! ارےتم نیتوسنگھ کوہیں جانتین؟ وہ بے پروائی اور حقارت سے بولی۔ میں کیا جانو ں؟\_\_\_\_وہ بھی ایک کا فرکو۔ لیکن کون ہے ہیخص\_\_\_\_\_؟ رادهانے ادھراُ دھرد یکھا، پھرسر گوشی کے انداز میں کہا: رانا نیتو سنگھ،مہراج سیواسنگھ کے داماد ہیں، ان کی منگنی انہی کی لڑکی ہے ہوئی ہے، چھمہینہ کے بعدوہ رانی بن کریہاں آ جائیں گی ۔۔۔۔!مہراج سیواسکھنے الہیں بہت بڑی جا گیردے رکھی ہے، ویسے وہ خود بھی بڑے زمیندار اور دولت مند آ دمی شایدرادها نیتو سنگه کی شان میں قصیدہ جاری رکھتی،لیکن عائشہ نے اُ کتاتے ہوئے انداز میں کہا،

عالمگیر ۰۰۰۰۰۰۰۰ 1**19** بس سُن ليا!..... حتم كروكهاني! رادھا جیپ ہوگئی، کچھ دہر کی خاموش کے بعد عائشہ نے ایک سوال اور کیا، کین میں یہاں کس طرح آ گئی آخر؟ رادهامسکراتی ہوئی بولی! آپ يهال كس طرح آئتي ؟ \_\_\_\_\_ آپ كونبيل معلوم؟ وه د ماغ پرزوردیتی ہوئی بولی۔ ہاں یاد آیا سورت کے پاس پائل کے بندرگاہ پر ہمارے جہاز کومر ہٹالٹیروں نے لوٹ کیا تھا،میرے والدنے جب ان کا ایک جتھا ہماری طرف آتے دیکھا،تو جیسا پہلے بتا چکے تھے، تلوار کے ایک وار میں میری مال کوتل کر ڈالا، پھر مجھ پرتلوار جلائی میں بیہوش ہوگئی،نہ جانے ان کا کیا حشر ہوا،شایدوہ شہیر ہو گئے۔ ہاں وہ شہیر ہو گئے ۔ شايدتلوار كاواراو حيماير ابهوگا كه ميں پچ گئی! کیکن تمہارے باپ نے تمہاری مال کو بھی مارڈ الا اور تمہیں بھی مارڈ النے میں کوئی تسرنبين أثهاركهي وہ اسے گوارانہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیوی اور لڑکی کا فروں کے قبضہ میں آ جا نیں ،ان کے رحم وکرم پرزندگی بسرکریں! برسه باغیرت تھے! ہال۔۔۔۔۔۔۔اور بڑے بہاور بھی دس بانچ کو مار کرمرے ہو نگے! ہاں ایسا ہی ہوا تھا، میں نے سنا ہے! تم نے سُنا ہے کس سے ؟ · رانا نیتوسنگھے۔۔۔!

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠ انہیں اس لڑائی کا حال کیامعلوم؟ ارے ۔۔۔۔۔وہی تو مسلمانوں کولوٹے گئے تھے یائل! اوہ\_\_\_\_\_تو وہ کٹیروں اور ڈ اکوؤں کے سردار بھی ہیں، پھرتو گھر بھرلیا ہوگا،انہوں نے سونے جاندی سے! ویسے بھی بھگوان نے انہیں کیا نہیں دے رکھا ہے، سب کچھ ہے ان کے پھر بھی ڈاکے ڈالتے اور چوری کرتے رہتے ہیں! (سهم کر) آ ہستہ آ ہستہ بولو کیوں؟ آ ہستہ کیوں بولوں؟ کہیں ان باتوں کی بھنک ان کے کان میں پڑگئی تو غضب ہوجائے گا! بيركيون؟ كس لئة؟ ان کاغصہ بہت بُراہے، پھروہ ہوش میں نہیں ریتے! تو کیا کرلیں گےوہ میرا؟ وہ کیانہیں کر <del>سکتے</del> ؟ زیادہ سے زیادہ یمی نا کہ مارڈ الیں گے! ہاں نہ جانے کتنوں کوموت کے گھات اُ تاریجے ہیں! تمكر ميں موت ہے ہيں ڈرتی! ارے بیرکیا کہدرہی ہو؟تم موت ہے ہیں ڈرتیں! بالكل تہيں \_\_\_\_\_ محصاتو زندہ رہنے سے شرم آرہی ہے، موت جا ہتی ہوں، زندگی نہیں جا ہتی!

کیکن کیوں میری بہن؟

عزت کی موت ذلت کی زندگی سے لاکھ گنا بہتر ہوتی ہے، میں ذلت کی زندگی

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠ نہیں جینا جا ہتی ،عزت کی موت مرنا جا ہتی ہوں! کیکن یہاں تو تمہاری کوئی ذلت نہیں ہورہی ہے، تمہیں اس طرح رکھا جارہاہے، جیسے کوئی شنرادی رکھی جاتی ہے! کیاا*ں سے بڑھ کربھی کوئی ذلت ہوسکتی ہے*؟ چروہی بات! ایک مسلمان اور غلامی بیه دونوں چیزیں ایک جگہ نہیں جمع ہوسکتیں، اگر کوئی مسلمان غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے، تواس کا ایمان کمزور ہے! بيه باتين تو آج بهلى مرتبه تمهار مه منه سيسُن ربي هون! ليكن ہيں بالكل سچى باتنیں! عمرمیری بہن انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے؟ کیا کہنا جا ہتی ہوتم\_\_\_\_\_؟ میرا مطلب بیہ ہے کہ جوتمہیں اتن عزت ہے، اتنی راحت اور آ سائش ہے رکھا گراس کے پاس رہنے کوتم ذلت مجھوبہ کتنا بر اظلم ہے! وہ سنے گا تو اس کا دل تہیں ٹوٹ جائے گا؟ میرا اس کا نانہ کیا؟ \_\_\_\_\_اس کا دل ٹوٹے یا جڑے مجھے اس ہے کیا

## رانا نيتوسنگھاوررادھا

اتی باتیں کر کے عائشہ تھک گئی، بے حد کمزور ہوگئی تھی! رادھانے اس کی بیر کیفیت بھانپ لی، اُٹھ کر جلدی سے دوا پلائی، بیردوا پچھ خواب آور بھی تھی ذراد ہر میں اُسے نیند آگئی ،اوروہ بے خبر سوگئی! وہ سور ہی تھی کہ دیے یا وُں نیتو سنگھ آیا ، نیتو کو دیکھ کررادھا کھڑی ہوگئی ، اُس نے بہت ہی آ ہستہ یو حصا، اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ بھی بہت آ ہتہ۔ سے بولی۔ آج پہلی مرتبہ کافی دریتک مجھے ہے یا تیں کیں! (خوش ہوکر) کیاواقعی رادھا؟ سر کار بالکل ہیج۔ یو چھا ہوگا بیکون جگہ ہے؟ بى ماك يو حيما تقله پھرتم نے کیا بتاویل میں نے وہ جگہ بتادی ميراذ كربھى آيا تھا\_

#### Marfat.com

مال آيا تھاسر کار<u>۔</u>

عالمكير .....0.... میرے بارے میں بھی یو چھا ہو گا کون ہے؟ جي ڀال يو حيھا تھا\_\_\_\_\_؟ پھر کیا بتایاتم نے\_\_\_\_\_؟ آپ کون ہیں، کیامیں نہیں جانتی ؟ جوجانتی تھی بتادیا! گھرتو بہت یاد آتا ہوگا؟ تحصر نہیں، وہاں اب کون باقی رہاہے، نہ کوئی بھائی نہ بہن! (خوش ہوکر) بیتو اچھاہی ہوارا دھا، پھرتو اس کا جی یہاں لگ جائے گا! مشکل ہےسرکار! ( کیکھ پریشان ہوکر ) کیوں\_\_\_\_\_؟ وہ کہتی ہے میرے کئی لاکھ بھائی بہن ہیں! كَتُّى لا كَهِ بِهِ الْيُ بَهِن \_\_\_\_\_؟ (مسکراکر)جی\_\_\_\_ہمسلمان چاہے وہ مردہویاعورت! اوہ۔۔۔۔یہ بات ہے؟ پھر کیا ہوگارادھا؟ راه يرآ جائے گی،البته ذراد بر لگے گی! لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہئے جس پراسے غصر آئے، جواسے بری لگے، جس پروہ نا گواری کا اظہار کر ہے۔۔۔۔! اييابي ہوگاسركار! وہ اگر جھے گالیاں دے ،تو بھی جیب جا پسن لینا! سنتی تورہی\_\_\_\_! کیاوہ مجھے گالیاں دیے رہی تھی؟

عالمگير .....٥.... ہاں۔۔۔۔۔ آپ کو بھی آپ کی قوم کو بھی! کیا کہہرہی تھی را دھا\_\_\_\_\_؟ کہہرہی تھی میرمٹے کثیرے اور ڈاکو ہیں ، اور آپ کا نام لے کر کہا، وہ ان لئیرول کےسر دار ہی<u>ں</u>\_\_\_\_ (مسكراتے ہوئے) كہنے دو! <u> کہنے دیا\_\_\_\_!</u> اس سے زیادہ کھے تو بھی کہنے دو! اس سے زیادہ کہے تو نہیں کہنے دوں گی۔ ىيە كيول\_\_\_\_؟ ضبط وصبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے سر کار! میں آپ کے خلاف اس سے زیادہ نہیں تم احمق ہو، گاؤوی ہو، بے وقوف ہو، تمہیں سُننا پڑے گا! آ ي كا حكم بي توسُن لول كي! ہاں بیمیراتھم ہے۔۔۔! - کیکن سرکارایک بات تو بتائیے! کیا یو جھٹا جا ہتی ہو؟ مجھےتو میچھدال میں کالانظر آتا ہے، کیا ہے؟ (انجان بن کر) کیا بکتی ہے؟ سیج کیا؟ كياآب محبت كرنے لكے ہيں اس لڑكى نے؟ کیا محبت کی جاتی ہے لگلی؟ ليكن كيا؟ حيب كيون هوگئ؟

| عالمگیر٥                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| را جکماری کوکیا جواب دیں گے آپ؟                                                                               |
| را جکماری؟                                                                                                    |
| ہاںمہراج سیواسٹکھ کی بیٹی ،جن سے آپ کی منگنی ہو                                                               |
| چکی ہے،جو جھے ماہ کے بعداس گھر میں رانی بن کرآئیں گی؟                                                         |
| آیاکریں۔۔۔۔۔!                                                                                                 |
| کیا جب بھی محبت کرتے رہیں گے آپ؟                                                                              |
| محبت کرنے ہے تو بھگوان بھی نہیں روک سکتے کسی کو، پھرمہراج اور راجکماری کیا                                    |
| کرلیں گے؟                                                                                                     |
| کہیں اس کا انجام خراب نہ ہو؟                                                                                  |
| وه کیانہیں کر سکتے؟                                                                                           |
| وہ میری جا گیرضبط کر سکتے ہیں ، مجھے گرفتار کر سکتے ہیں ،میری جان لے سکتے ہیں                                 |
| اس سے زیادہ تو سیجھ بیس کر سکتے ؟                                                                             |
| تو کیابیسب میچھآپ برداشت کرلیں گے؟                                                                            |
| کیوں نہیں کرلوں گا؟ کیا تو مجھے کا ہڑ ( برزول ) جھتی ہے؟                                                      |
| آ پاتنا آ گے بڑھ چکے ہیں سرکار؟<br>۔ میں                                  |
| ہاں رادھا، دل کی بات پوچھتی ہو تو جواب''ہال'' کے سوا سیمھے نہیں ہو<br>۔                                       |
| !!                                                                                                            |
| لیکن ایک بات تو بتا ہے سرکار!<br>پوچھانو، جو پوچھنا ہو،لیکن تمہاری آ واز مجھی کبھی بلند ہو جاتی ہے، وہ جاگ نہ |
| پوچھ لو، جو پوچھنا ہو، میکن تمہاری آ واز جھی بھی بلند ہو جاتی ہے، وہ جا ک نہ<br>م                             |
|                                                                                                               |
| جاگ گئیں تو کیا ہوگا۔۔۔۔۔؟<br>اس کی صحت ابھی کمزور ہے،اسے آرام کی ضرورت ہے!                                   |
|                                                                                                               |

| عالمگیر0عالمگیر                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہے بھگوان اتنا خیال! کیا ہو گیاہے آپ کو؟                                                     |
| وہی جو بھگوان کرے، تجھے نہ ہو بھی ۔۔۔۔۔ہاں کیا یو چھر ہی تھی؟ خواہ مخواہ                     |
| ہسری باغیں چھیٹر دیں تونے!                                                                   |
| میں بیہ بوچھر ہی تھی کہالیں کون سی خاص بات ہے اس لڑ کی میں؟                                  |
| مجھے کھیں نظراً تا۔۔۔۔؟                                                                      |
| اندهی کہیں کی!                                                                               |
| تو آپ دکھاد <u>بحتے ۔۔۔۔</u> !                                                               |
| اگر کسی طرح میری آنگھیں تخصال جائیں ، پھرتوایی بات تیرے منہ ہے ہیں ۔<br>اگر میں مزیر سے سے ا |
| کے کی ، چھرتو رہیں کہے گی!                                                                   |
| پھرکیا کہوں گی سرکار؟                                                                        |
| پھر؟۔۔۔۔۔۔پھرتو کہے گی دنیا کی ساری خوبیاں اور رعنائیاں سمٹ کر جمع                           |
| ئی ہیں، گلاب کا رنگ، نرگس کی آئکھ، چمبیلی کی باس، جاند کا روپ کیانہیں ہے اس<br>-             |
|                                                                                              |
| میں پاگل ہوجاؤں گی سرکار؟                                                                    |
| یاگل ہونے کا جی کیوں جا ہ رہاہے تیرا۔۔۔۔۔؟                                                   |
| آپ کی بیہ باتنیں سُن کر پاگل ہوجاؤں گی!                                                      |
| میں تو تھے اِب بھی پاگل ہی سمجھ رہا ہوں، جو جاند کا روپ نہ دیکھ سکے گلاب کا                  |
| ب نه دیکھے سکے نرگس کی آنکھ نه دیکھ سکے، چمبیلی کی باس نه سونگھ سکے وہ                       |
| !                                                                                            |
| پاگل <del>ہے۔۔۔۔</del> !                                                                     |
| (مسکراتے ہوئے) ہاں ،اس کا کوئی علاج نہیں!<br>ایک سال میں |
| کیکن اگراس لڑکی نے آپ کواس نگاہ سے نہ دیکھا، جس سے آپ دیکھار ہے                              |

ہیں تٹ کیا ہوگا یعنی اگراس نے میری محبت کا جواب محبت سے نہ دیا؟ جىسر كار نەد \_\_\_\_\_محبت كوئى سودااور كاروبارتونېيىں ہے كەاس باتھ دےاس ایسے بول میں نے بھی پہلے آپ کے منہ سے نہیں سُنے ہے! يهلي ميں محبت كب كرتا تھا! اس نے نفرت کی تب بھی آ ہے محبت کرتے رہیں گے؟ مان، بلكه شايد زايد! پھر بچھےاں کی نفرت سے بھی محبت ہوجائے گی! (سریر ہاتھ مارکر)ہائے بھگوان کیاانجام ہوگاان باتوں کا؟ تو گھبرائی کیوں جاتی ہے؟ سرکار، آپ جیسا با نکا سجیلا اورخوب صورت نو جوان ، جس کی ایک ایک بات پر بڑے بڑے گھرانوں کے روپ وتی (خوب صورت) کنیا کیں (لڑکیاں) جان دینے کو تیار رہتی ہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں خود را جکماری بھی ہزار جان سے فریفتہ ہیں آپ پر \_\_\_\_\_اورتھوکر کھا جائے! مهو کرکیسی نگلی ۔۔۔۔۔؟ ایک غیرقوم کی لڑ کی ہے آ ہے نے پریم شروع کر دیا، جس کا ہمارا کوئی میل محبت خودایک قوم ہے\_\_\_\_! لیکن اگروه مهندونه هونی ؟

عالمگير .....٥ تومیں مسلمان ہوجاؤں گل۔۔۔۔! آپ مسلمان ہوجا ئیں گے \_\_\_\_\_؟ ہاں، بلکہ آ دھامسلمان تو ابھی سے مجھلو! أ دھامسلمان ابھی سے مجھلوں بیر کیوں؟ جس شان سے اس کے بوڑھے باپ نے جان دی ہے، اسی وقت میرے دل ۔۔۔۔۔۔۔ واز اُٹھی تھی کہ بیا ن کسی جھوٹے مذہب کے پیرو میں نہیں ہوسکتی ،اسی وفت ہے میرا ول اس قوم اور مذہب کی طرف ھنچ رہا ہے \_\_\_\_\_ا اتنے میں عائشہ نے کروٹ بدلی، نیتو سنگھ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر رادھا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دیے یاؤں واپس چلا گیا! رادھااور نیتوسنگھ میں سے کسی کونہیں معلوم تھا کہ عائشہ جاگ بچکی ہے اور ساری یا تیں سَن رہی ہے! عا کشه جاگ رہی تھی، اس نے ان دونوں کی باتیں سُن لی تھیں، وہ جوایک انجانا ساخطره،ایک بےجاناسااندیشه،ایک مبہم ساخوف اس عرصه میں محسوں کرتی رہی تھی۔وہ اب حقیقت اور داقعه کی صورت میں نظر کے سامنے تھا! چھراب کیا ہوگا؟ اب راومل كياموني جايع؟ آخرانجام كاركيا موگا؟ میہ تھے وہ سوالات جو ذہن و دماغ میں گردش کررہے تھے، لیکن ان کا جواب اسسے اس تھا؟

# عاكشهاوررادها

| عیمؤسنگھ کے جائے کے بعدرادھا پھرآ کراپنی جگہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی!       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ذرادیر کے بعد عائشہ نے آئکھ کھولی، رادھانے یو چھا!                          |
| جاگ گئیں؟ خوب اچھی طرح سولیں؟<br>-                                          |
| وه کروٹ بدل کراس کی طرف رُخ کرتی ہوئی بولی!                                 |
| ہاں اچھی طرح سولی ہے۔۔۔۔۔ پیاس لگ رہی ہے!                                   |
| رادھا بچکی کی سی تیزی ہے اُٹھ کھڑی ہوئی!                                    |
| ابھی لاتی ہوں انار کاشربت۔                                                  |
| ذرا دیر میں شربت انار ہے لبریز ایک گلاس لے کر حاضر ہوگئی، عا کشہ اُٹھ بیٹھی |
| گاؤ تکیہ سے ٹیک لگا کراُس نے گلاس رادھاکے ہاتھ سے لیا،اورپی لیا ۔۔۔!        |
| رادهانے پوچھا!                                                              |
| اب طبیعت ہلکی ہے۔۔۔۔؟                                                       |
| اس نے جواب دیا                                                              |
| ہاں پہلے سے پچھٹھیک ہے!                                                     |
| رادهانے شفقت اور ہمدردی کے ساتھ دریافت کیا۔                                 |
| بھوک بھی لگی ہے۔۔۔۔۔؟                                                       |
| وه بولی، ہاں پچھ پچھ!                                                       |
| رادھانے مستعدی کے ساتھ اُٹھتے ہوئے کہا۔                                     |
| توجاؤل تا كيدكرآؤل تا كەجلدى سے كھانا تيار ہوجائے!                          |
|                                                                             |

عالمگير .....٥.... عائشہ نے کوئی جواب ہیں دیا، رادھا گئی اور تا کید کرکے چلی آئی، ذرا دیر جیب جاب بیتھی رہی ، پھراس نے سوال کیا۔ ایک بات بتاؤ کی بی بی؟ ہاں اگر بتانے والی ہوگی تو ضرور بتاؤں گی! کیاتمهاری شادی انجھی نہیں ہوئی؟ ( تمسی قدرشر ماتے ہوئے ) نہیں! بات تو کہیں پختہ ہوگئ ہوگی۔۔۔۔ کیوں؟ ۔ . پیام کئی جگہ ہے آئے لیکن اباجان نے کوئی بھی منظور نہیں کیا سب نامنظور کرد ہے؟ ہاں\_\_\_\_ان کا خیال تھا کہ جج سے واپسی پر دیکھا جائے گا، اتنی بڑی تو ہوں کیکن وہ کہا کرتے تھے لڑکی کی ابھی عمر ہی کیا ہے! ( بنتے ہوئے ) ہاں ماں باپ کی نظر میں لڑکی ہمیشہ لڑکی ہی رہتی ہے جا ہے گئ بچوں کی ماں بن جائے احِيماايك بات اوريو چھناجا ہتى ہوں بى بى! يو چھلو، پوچھو۔ بناؤں گی سے ہی بناؤں گی، میں نے آج تک بھی جھوٹ نہیں بولا، نہ ارادہ تم نے محبت بھی کی کسی سے؟ ( ذراشر ماتے ہوئے ) اس سوال سے تہارا کیا مطلب ہے؟ مطلب جهر مها، يون بي جي مين آئي يو جهرا! سلے متاؤے ہے کی ہے کسی سے محبت؟

کیوں ہیں کی۔۔۔۔؟ مسے،کون ہےوہ؟ وہ ایک سیاہی کے سواکون ہوسکتا ہے؟ سیابی کههکراس لفظ کی تو بین نه کرو! اس لفظ کی تو بین؟ میں نے اس لفظ کی تو بین کی ہے؟ بال اور تبین کیا\_\_\_\_! وه کیسے میری سر کار\_\_\_\_\_؟ سیابی بهادر بهوتا ہے، کمزورول کوستا تانہیں،ظلم نہیں کرتا،مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے،ان کے لئے اپنی جان تک قربان کردیتا ہے،اپنے ملک پر،قوم پر،مذہب پرمردانہ وار جان کی بازی نگادیتا<u>ہے</u>\_\_\_ مھیک ۔۔۔۔۔نو میں کب کہتی ہوں سیاہی ایسانہیں ہوتا؟ · کیاتمہاراوہ محبوب بھی ایساہی ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی\_ ------سارےمرہٹومیں کون ہے جواجلا کی دلیری اور بہادری کالوہانہ مانتا ہو! (مسکراتے ہوئے) دلیری اور بہادری کا، یاڈ کیتی اور قزاقی کا؟ آپنو پھروہی بات لے آئیں؟ كيكن رادها سيح كهنا، ميس غلط تونهيس كهتي! آب نے غلط کہایا سے میں نہیں جانتی ،صرف اتناجانتی ہوں کہ جہاراا جلا بڑاا چھا ال معصومانه جواب يرعا كشركوبني آگئي،اس نے كہا! تمہارا اجلا بڑا اچھا آ دمی ہوگا، لیکن بروں کی سنگت میں اسے بھی بُرا بننا

عالمگير ......٥....

وه بُرا كيوں ہوتا؟

میری بہن سپاہی جنگ کے میدان میں دشمن کولککار کرلڑتا ہے، پیٹے پرحملہ ہیں کرتا ہمہارے مرہٹواڑے کے سور مااس کے سوااور کیا کرتے ہیں!

شاہی فوجوں ہے بھی لڑتے ہیں!

لیکن وہی پیچھے سے داؤل کر کے بہمی شب خون ماردیا بہمی اچا نک آپڑے ،

ہمی اتکا دُکا دشمن کے بچھ آ دمی نظر پڑے انہیں ذرئے کر ڈالا ، پُرامن دیہا توں پر را توں
رات چڑھ دوڑے ، شہروں کولوٹ لیا ، نہتے شہریوں کاقتل عام کر ڈالا ، مسافروں کی جان
لے لی ، کشتیوں اور جہازوں کولوٹ لیا ۔۔۔۔۔ کیا یہ سپا ہیانہ شان ہے را داھا ، سچ
کہنا؟

رادھانے بچھ کہنا جا ہا گر کہہ نہ تکی ، شاید جواب بن نہ پڑا ، صرف مسکرا کر رہ گئ اس کے بعد بولی ،

ہا تیں تو آپ کی ٹھیک ہیں۔۔۔۔، ذرااجلا کو پونا سے آنے دیجئے شاید دک ہی پانچ دن میں آ جائے اس سے کہوں گی دیکھوں اس سے جواب بن پڑتا ہے یا نہیں؟

ضرورکہو!اورمیرادل گواہی دیتاہےا گروہ واقعی بہادر ہے\_\_\_\_رادھا پیج میں بات کاٹ کر بولی!

ایسانہ کہئے، وہ سے مجے بہادر ہے، اس کی بہادری کوتو ہمارے سرکار بھی مانتے ۔۔۔۔۔!

> عائشہنے تیوری چڑھا کرسوال کیا! تمہارے سرکارکون؟ رادھانے سادگی کے ساتھ جواب دیا! رانانیتوسنگھ جی اورکون؟

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠ عا ئشہ جانتی تھی جواب میں رادھا یہی کہے گی ، پھر بھی خاموثی ہے اُس نے بینام اگرتمہارےسرکاریعنی رانا نیتوسنگھ جی بھی اجلا کو بہا در مانتے ہیں تو ہم نے فیصلہ کردیاوہ بہادر ہیں ہے! رادها چونک ی پڑی، پھر کہنے لگی! په کیوں میری سرکار؟ وه جواب ديتي هو ئي ڪهنے لگي! اس کئے کہ جو ہزول ہو، وہ دوسروں کو بہادری کی سند کیسے دے سکتا ہے؟ کون قبول کرے گا اُسکی سند؟ رادهانے اورزیا دہ متحیر ہوکر یو جھا! بزدل کون ہے میری سرکاری۔۔۔۔۔ گیارانا جی؟ عا کشہنے جواب دیا۔ ہاں اور کون ؟\_\_\_\_\_ کیاتم انہیں بھی بہادر مجھتی ہو؟ ان كى بہادري كاتو ڈ نكا بجتا ہے سركار! کیول نہ بختا ہوگا، بھلا آج تک چھاپے مارنے ،شبخون مارنے اور نہتوں پر

کیوں نہ بختا ہوگا، بھلا آج تک چھاپے مارنے ، شب خون مارنے اور نہتوں پر حملہ کرنے کے سوا اور کوئی کارنامہ بھی انجام دیا ہے انہوں نے ؟۔۔۔۔۔۔جومیدان میں نہ لڑسکے حجیب کر وار کرے، اُسے تم چاہوتو بہادر کہہ لو، میں تو بر دل ہی کہوں گی۔۔۔۔!

برسی بے بسی کے ساتھ رادھا بولی،

پ*ھر*تو اجلابھی برزول ہوا!

اس بے بسی پر عائشہ کورس آ گیا، کہنے لگی،

نہیں اجلا کو تو نہیں کہہ سکتی کیوں کہ وہ تھہرا ملازم، آقا کیلئے جان وینا، اور آقا کے کہنے پر دوسروں کی گردن کا شااس کا فرص ہے، نمک حلالی کا تقاضہ یہی ہے لہذا اسے تو

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠

ایک حد تک معذور قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن تمہارے سرکار لینی رانا صاحب کو معذور نہیں قرار دیا جاسکتا، بلکہ سے پوچھوٹو انہی نے ہمارے اجلا کو بھی برز دلی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیاہے۔

یہ باتیں ہورہی تھیں کہ دو خاد مائیں سر پرخوان رکھے عائشہ کیلئے کھانا لے کر عاضر ہوئیں\_\_\_\_\_!

> رادهانے جلدی جلدی دسترخوان بچھاناشروع کیا! لیجئے سرکارکھانا آیا گیا، ہاتھ دھو لیجئے!

۔ کیکن عائشہ نے اس طرف توجہ ہیں کی ، اسی طرح بیٹھی رہی ، رادھانے پھریاد

دلاياء

سركار ہاتھ دھو ليجئے ،ٹھنڈا ہوجائے گا كھانا!

وہ بے پروائی کے ساتھ گویا ہوئی،

ہوجانے دو\_\_\_\_\_بھوکٹہیں ہے ذرابھی!

رادھانے باؤں بکر لئے آ کر،

میری سرکارنہیں، بس صرف دو لقے ، فاقہ نہیں کرتے ، اور پھر آپ تو ویسے ہی رہور ہی ہیں!

عائشہنے یو چھا کیوں فکر کرتی ہواتی میری؟

وہ بولی میں تونہیں کرتی ، دل کرتا ہے ، جانے کیوں آپ سے محبت ہوگئی ہے ، ایسی محبت تو آج تک مجھے کسی سے نہیں ہوئی تھی!

عائشه في مسكرات موسئ كها، اورا كراجلان أس ليا؟

وہ بولی، کیا کرلے گا؟ کیاوہ جانتا ہے ہیں میری سرکاراُ تھے ہاتھ

دهوسية!

عا ئشهُواس كى بات مان لينابر عي!

# و کراس بری وش کا...

عائشہ کو نیتو سنگھ کی حویلی میں رہتے ایک مہینہ سے زیادہ مدت گزر چکی تھی، اب وہ
بالکل شدرست اور تو اناتھی، کمزوری دور ہو چکی تھی، رنگ نکھر چکا تھا، صحت عود کر چکی تھی۔
یہاں اُسے وہ تمام راحتیں اور آسائش حاصل تھیں جن کا تصوروہ اپنے گھر میں
کر ہی نہیں سکتی تھی، مولوی روح اللہ ایک شریف اور معزز گھر انے کے کھاتے پیتے آ دمی
ستے، دو کو کھلا کے کھاتے تھے، لیکن وہ امیر کبیر یا رئیس اعظم نہ تھے، لیکن نیتو کے ہاں ہن
برس رہا تھا، ویسے بھی وہ بڑا زمیندار اور جا گیر دار تھا، اور مسلمانوں پر، اور کبھی مندروں پر
بھی روز روز کی تاخت و تاراج اور غارت گری سے اُسے جو دولت حاصل ہوئی تھی وہ
اندازے اور تصور سے کہیں زیادہ تھی، اُسے کسی چیز کی کمی نہتی، ہرچیز ہرقیمت پر حاصل کر

لىكن عا ئىشە كونھى؟

بیر ٹیڑ ھاسوال تھا، اور اسی سوال کوحل کرنے کیلئے اسی وفت اس نے رادھا کو، جو اس کی منہ چڑھی کنیز تھی طلب کیا تھا،

رادها آئی اورایک گوشے میں کھڑی ہوگئ!

نيتونے اس كى طرف نگاه أميدسے ديكھا اور يوجھا!

كيون رادها كياحال جال بين؟

وہ سنجیرگی کے ساتھ گویا ہوئی ،

مھیک ہے کر پاہے بھگوان کی ، دیا ہے آپ کی!

بہت بن بن کر باتیں کررہی ہو، بات کیا ہے؟

بیجه بین سر کار\_\_\_\_ کہوتمہاری بیگم صاحبہ کا کیا حال ہے؟ اب تواچیی ہیں بالکل،روپ بھی تکھر آیا ہے! خوش بھی ہیں۔۔۔۔! بھلائی کولٹیروں کے ہاں رہ کرخوش بھی ہوسکتا ہے؟ ہماری بوری قوم، اجلاء آپ، ہم سب! (بینتے ہوئے)وہ یہ ہی ہیں؟ وه تونه حِانے کیا کیا کہتی ہیں\_\_\_! تم نے انہیں سمجھایا نہیں \_\_\_\_\_؟ میں کیاسمجھاتی ،وہ الٹامجھی کوسمجھانے لگیں؟ ادرتم سمجه بھی گئیں\_\_\_\_! يا تنين تو اُن کې دل کوگتی ہیں\_\_\_\_! وه دل كو كَلُّنه والى با تنين ذرا جمين بهي سناوً! اجلا کا ذکر چیٹر گیا، یو چھاوہ کیا کرتاہے؟ میں نے کہاسیا ہی ہے،میرایہ کہنا تھا کہ موقع مل گیاانہیں\_\_\_ آخركيا كماانبول\_نع؟ کہنے لگیں اسیابی بردل نہیں ہوتا وہ پیچھے سے وارنہیں کرتا، وہ دکھیاروں کونہیں ستاتا، وه مظلوموں کی آه نہیں لیتا، وه نہتوں پرجملهٔ بیں کرتا، وه اسکیے دو سکیے مسافروں کی جان نہیں لیتا، وہ دشمن کوللکار کرتلوار چلا تا ہے، پیٹے میں چھری نہیں گھو نیتا المھيک توہے ريرسب کچھے۔۔۔! غلط تو میں بھی نہیں کہتی الیکن اس سے انہوں نے جونتیجہ نکالا ہے، کیا وہ بھی سیج

ہے؟

كيانتيجه نكالاہے، کچھ بتاؤنجى توبيا

نتیجہ بیہ نکالا ہے کہ چونکہ آپ اجلا اور مرہٹہ سردار، دکھیاروں کوستاتے ہیں، مظلوموں کی آ ہیں لیتے ہیں نہتوں پر حملے کرتے ہیں،اکیلے دو کیلے مسافروں کی جان لیتے ہیں، دشمن کوللکار کرحملہ نہیں کرتے، بیٹے میں چھر اگھو نیتے ہیں،الہٰذاسیاہی نہیں بردل ہیں! (خوشی کے عالم میں) واقعی رادھاتہاری بیگم صاحبہ نے بیہ کہا؟

سند تونہیں دی ،منہ پرطمانچہ مار دیا ہمار ہے،لیکن ایمان سے کہنا، کیا انہوں نے سے نہیں کہا؟

سے تو کہا، لیکن آپ کو، اجلا کو، اور مرہ شہر داروں کو برز دل کیسے مان لوں؟ (ہنستے ہوئے) ہاں بیرواقعی برا امشکل کام ہے۔۔۔۔۔ لیکن را دھا ماننا ہی

پڑےگا!

کیا ماننا پڑے گاسر کار؟ یمی کہ ہم سب بزول ہیں\_\_\_\_

آپ بھی ریہ مانتے ہیں؟

ہاں بھی کیسے نہ مانیں ،سفید کوسفید ،اور کا لے کو کالا کیسے نہ کہیں ؟ زندگی میں پہلی بار میں نے سُنا ہے کہ اتنا بڑا سروار البینے آپ کو اور اپنے

ساتھیوں کو ہز دل شلیم کرسکتا ہے۔

خیر میرباتیں تو پھر ہوتی رہیں گئم ذراان کادل توہاتھ میں لینے کی کوشش کرو! اول تو دیسے ہی مجھے ان سے پھھ چاہت ہی ہوگئی ہے۔! کیا کہا ہمہیں ان سے چاہت ہی ہوگئی ہے؟ رقیب ہو ہماری؟

عالمگير .....٥. کیسے نہ ہوں ،سر کاروہ ہمارے بارے میں جورائے رکھتی ہیں وہ دوسری چیز ہے کیکن بھگوان کومنہ دکھانا ہے جھوٹ نہیں بولوں گی، ان میں بڑے گن ہیں، بڑے سبھاؤ کیا واقعی را دھا۔۔۔۔۔۔؟ كياكيامثلًا\_\_\_\_؟ بڑے نیک ہیں، اپنے طریقہ پر بھگوان کی عبادت بھی خوب کرتی ہیں، ایک كتاب ہے، نہ جانے كس زبان ميں اسے تو تجھا بسے سوز اور لے كے ساتھ صبح مبح يرمقتي ہیں کہ ہے ساختہ دل تھینجے لگتا ہے! ۔۔۔۔۔نہ جانے کیا جادو ہے۔ أن أن جانے بولوں میں! میں سمجھ گیا۔۔۔! كيالتمجھيمركار؟ وہ عربی زبان کی کتاب ہے اس کا نام قرآن ہے،مسلمانوں کاعقیدہ ہے بیخدا کی آخری کتاب ہے جوان کے نبی علیہ پرنازل ہوئی ہے۔! ضرور میعقیده سیج سے در نه دل کیوں تھنچاہے ان بولوں کی طرف يهي تومين جھي سوچتار ہتا ہوں! كياآب نے بھى اس كتاب كے بول سُنے ہیں كسى سے؟ ہاں کئی مرتبہ\_\_\_! دکن کی اسلامی ریاستوں سے تو ہمارا پُراناتعلق ہے، وہاں آنا جانا بھی ہوتا رہتا

#### Marfat.com

ہے، وہاں انہیں نماز برمصتے بھی دیکھا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے بھی سُا ہے

| عاملير٥                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| دونوں چیزیں دل کواپنی طرف تھینجتی ہیں نہ جانے کیوں؟                                      |
| ان کی سیجا کی مھینچتی ہے دلوں کواپنی طرف!                                                |
| ہاں یہی بات ہوگیلیکن رادھا؟                                                              |
| .ى سركار؟                                                                                |
| معلوم ہوتا ہے آ دھی مسلمان تم بھی ہو چکی ہو!                                             |
| (مسکراکر) شاید آپ سے پہلے پوری مسلمان بھی ہوجاؤں!                                        |
| پھراجلا کو کیا جواب دوگی؟                                                                |
| وہ میراساتھ دیے گاتو سرتاج بنالوں گی اسے، ساتھ نہ دیا تو اس کی منزل اور                  |
| ميرى منزل عُداــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
| واہ بھئیتم تو ہم ہے بھی دوقدم آ گئلیں!                                                   |
| کئی دن سے ایک عجیب بات د مکھر ہی ہوں سر کار؟                                             |
| وه بات بھی سناڈ الو!                                                                     |
| بيبيهم صاحبه دن بھر پچھ بيں كھاتيں ، جب سورج ڈوب جاتا ہے تب پانی كاايك                   |
| تحونث پی لیتی ہیں، پھررات کو جب کھانا آتا ہے، وہ کھالیتی ہیں، میں پوچھتی ہوں بیر کیا؟    |
| وہ کہتی ہیں بیروزہ ہے۔۔۔۔روزہ کیا ہوتا ہے سر کار؟                                        |
| تم بڑی ہے وقوف ہورا دھاتم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ، وہ انتی بڑی بیاری سے                 |
| اُنھی ہیں روز ہ کیسے رکھ تیں گی؟                                                         |
| لیکن آپ کو بتاتی کیے؟ آپ تو بقول ان کے لوٹ مار کو نکلے ہوئے تھے!                         |
| ہاں خیر۔۔۔۔۔۔لیکن تم نے سحری کا اور افطاری بھی سیچھ بندوبست کیا یا<br>پر                 |
| تہیں؟۔۔۔۔بالکل نہیں کیا ہوگا!                                                            |
| میں کیا جانوں سحری اور افطاری کو!<br>میر جانب سے میں |
| تم تو ذراس چھوکری ہوہتم کیا جانو؟ تہہیں تو سیجھ بھی معلوم نہیں کیا                       |
|                                                                                          |

# ہائے مجبوریاں محبت کی!

نیتوعائشہ کے کمرے میں پہنچاتو وہ ظہر کی نماز سے فارغ ہوکرمصلے پر بیٹھی دُعا مانگ رہی تھی، رادھا اور نیتو ادبا اور تعظیماً اس سے پرے ہٹ کر ذرا دور کھڑے رہے۔۔۔۔۔!

آج تک نیمو سے اور عائشہ سے کوئی بات بغیر واسطہ کے نہیں ہوئی تھی ، نہ نیمو نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تھا ، آج کہلی مر تبدوہ آیا تھا ، ور نہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ دروازے کے پاس کھڑے کھڑے رادھا سے دوبا تیں کیں ، پھر خیریت پوچھی اور چلا گیا ، لیکن آج وہ اندر بھی آیا ، اور کھڑ ابھی ہوگیا ، اس کے معنی یہی تھے کہوہ کچھ کہنے آیا ہے!

میخلاف تو تع اور خلاف معمول بات دیکھ کرعائشہ چوئی ، اس کے دل میں اندیشہ باکے دور و دراز پیدا ہوئے ، اس نے سوچا شاید آج میری قسمت کا فیصلہ کرنے یہ رانا صاحب تشریف لائے ہیں ، اس نے بی خدا کے بھروسہ پر دل میں ایک فیصلہ کرلیا دعاختم کی مصلے سے اٹھی ، اور بستر پر آ کرٹا نگیں لاکا کر بیٹھ گئی۔

کی مصلے سے اٹھی ، اور بستر پر آ کرٹا نگیں لاکا کر بیٹھ گئی۔

اب نیتو آ گے بڑھا،اس نے نہایت شائنگی کے ساتھ سوال کیا۔ کیا آ پ روز ہے ہیں؟

اس نے حیرت سے نیتو کی طرف دیکھا، بیرنگاہ نیتو کیلئے قیامت سے کم نہ تھی \_\_\_\_پھرکہا!

> جی ہاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔! اس

لیکن آپ بہت کمزور ہیں استے بڑے حادثہ سے اب ذراصحت یاب ہوئی ہیں ، اس طرح تو آپ اور زیادہ کمزور ہوجا کیں گی!

اب تک میں نے کوئی کمز دری محسوں نہیں کی! کیکن کرنے لگیں گی دوجیاردن میں! پھردیکھاجائے گا\_\_\_\_! كيابيبين ہوسكتا كهاس سال روز ہے نهر كھئے؟ كيول نهر كھوں؟ اسی بیاری اور کمزوری کے باعث میں مسلمانوں کواچھی طرح جانتا ہوں ، میرا ان ہے کافی میل جول اور سابقہ رہاہے، اس حالت میں روزے قضا کر دینا جائز ہے۔ - - جائز ہے، کین فرض تو تہیں؟ ميري رائے تو يہي تھي! میں اس رائے پر اس وفت عمل کروں گی ، جب دیکھالوں گی کہ اب مجھ میں طاقت تہیں ہے\_\_\_ ایک شکایت کرنا جا ہتا ہوں آپ ہے! شكايت؟\_\_\_\_\_فرماييًا! رادھا ہندو ہے، بیمسلمانوں کی ریت ورسم سے بالکل واقف نہیں ہے اسے بالكل نہيں معلوم تحری کیا چیز ہے، اور افطار کیے کہتے ہیں، میں بیجا پور اور گولکنڈ ہ میں رہ چکا مول،سب بچھ جانتا ہوں، آپ ہی نے اسے بتادیا ہوتا! کیا بتاریت؟ یمی که محری اورافطاری کاانتظام کروں! مجھے کیاحق تھا اس ہے ایسی فرمائش کرنے کا؟ ۔ بہی بہت ہے کہ يهال مجھے نماز ير مصنے اور روز ہ ركھنے كى آزآ دى حاصل ہے! آپ کو ہرطرح کی آزادی حاصل ہے ۔۔! بير مجھے آج معلوم ہوا!

آ پائے آپ کوآ زاد سمجھے! کیامیں یہاں سے جاسکتی ہوں جہاں جا ہوں! ( پچھتو قف کے بعد) ہاں آ پ جہاں جانا جا ہیں جاسکتی ہیں! کیامیں اپنی قوم، اپنے وطن میں واپس جاسکتی ہوں! قطعاً جاسکتی ہیں!

ہاں\_\_\_\_\_میرادل تو نہیں چاہتا کہ آپ جائیں، آپ چلی جائیں گی، تو میرادل تو نہیں گاردی میرادل خون کے آنسوبھی روئے گا، نیکن میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ کی آزادی میں کوئی مخل نہیں ہوسکتا، آپ جب اور جہاں چاہیں جاسکتی ہیں \_\_\_\_! میں خود آپ کووہاں جا کر پہنچا آؤں گا، جہاں آپ جانا چاہیں گا!

بیہ جو پچھ عائشہ نے سنا بالکل خلاف تو قع تھا، رادھااور نیتو کی وہ ہا تیں سُن چکی تھیں، جوانہوں نے آپس میں اسے بیہوش سمجھ کر گرفتاری کے پچھ عرصہ بعد کی تھیں، اُسے اندیشہ تھا کہ وہ زبردتی نیتو کے حرم میں ڈال لی جائے گی، اس کا دین اس کا ایمان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا ناموس، ہر چیز اس سے چھین لی جائے گی اور وہ پچھ نہ کر سکے عزت، اس کی آبرو، اس کا ناموس، ہر چیز اس سے چھین لی جائے گی اور وہ پچھ نہ کر سکے

گی،ایک غیرجگہ، جہال ہرطرف دشمن ہی دشمن ہیں، وہ کیا کرسکتی ہے۔ بیہوچ سوچ کروہ رویا کرتی تھی،اورگڑ گڑا گڑا کرائے خداسے دعا کیا کرتی تھی کہاں ظلمت کدے سے اُسے نحات دے۔
اُسے نحات دے۔

آج نیبتو کی باتوں سے اُسے اندازہ ہوا کہ اس کے خدانے اس کی سُن لی! آج پہلی مرتبہاس نے نظر بھر کرنیتو کودیکھا اور کہا،

اگر رہے ہے ہے تو میں بے حدممنون ہوں آپ کی ، الفاظ ہیں ملتے کہ شکر رہے ادا کر ا

نیتونے ایک تا ٹر کے عالم میں کہا!

میراشکریدندادا کیجئے، مجھے معاف کردیجئے، اگر آپ نے جھے معاف کردیا، تو میر دل کا بوجھ اُتر جائے گا! ۔۔۔۔۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے ایک دشیت ہے مسلمانوں کے قافلہ مجاج کولوٹا تھا، لوگوں کو مارا اور کا ٹا تھا، اور انہیں میں آپ کے والدصاحب بھی تھے، کیکن انہوں نے جس شان اور جس آن سے جان دی، میں آپ کے والدصاحب بھی تھے، کیکن انہوں نے جس شان اور جس آن سے جان دی، وہ میرے لئے ایک نا قابلِ فراموش واقعہ ہے، زندگی بھریفتش میر دول پر قائم رہے گا، اس واقعہ نے یعنی آپ کے والدی شہادت نے میرے ول کی دنیا بدل دی، میں اسلام سے اور مسلمانوں سے بہت قریب ہوگیا، میں آپ کوانے لئے لئے گے آیا، یہاں آپ کے انداز واطوار دیکھ کریے رادھا جو سامنے کھڑی ہے یہ بھی آ دھی مسلمان ہوگئی، ہم دونوں آپ سے بہت متاثر ہیں، رادھا کا تاثر دوسری طرح کا، میرا دوسرا، لیکن ہے بہر حال مشترک ہے جب جانا چاہیں میں آپ کو لے چلوں گا، کیکن پہلے آپ کے مشترک سے معانی کا لفظ من لینا چاہتا ہوں!

اگرآپ کواس پراصرار ہے تو پھر میں معاف کرتی ہوں، اور میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی کیٹ نہیں ہوں، اور وقار کے ساتھ مجھے آپ کے خلاف کوئی کیٹ نہیں تھی ، آپ نے جس عزت واحتر ام اور وقار کے ساتھ مجھے یہاں رکھا، وہ آپ کی شرافت نفس اور عالی ظرفی کی دلیل ہے، میں اس سے بہت متاثر

ہوں، آپ کی اس نوازش کوزندگی بھریا در کھوں گی ، یہ یادا کیے قیمتی سوغات ہے، جسے میں اینے ساتھ یہال سے لے جاؤں گی! عائشہ کے اِن الفاظ نے نیتو کی دنیائے دِل میں ایک ہلچل میادی الیکن اُس نے ضبط ہے کام لیا، اور بڑی مشکل سے رندھے ہوئے گلے کے ساتھ ہے کہہ سکا۔ کیا آپ میری ایک بات مان لیں گی؟ ضرور مان لوں گی! تعم سے کم ایک مہینہ تک مجھے میز بانی کی عزت بخشیں گے، آپ کی قوت ارادی محسوں نہیں کرتی الیکن واقعہ بیہ ہے کہ آپ بہت کمزور ہیں ،اس دشوار گذار سفر سے مجھے بیہ انديشه كآپ كان كالاليومائين! عا ئننہنے سکوت اختیار کرلیا، نیتونے یو جھا، بتائيئ ، كياميري سياستدعا قبول كرلي آب نے؟ وہ زیرلب تبسم کے ساتھ بولی! قبول کر لی\_\_\_\_! ایسامعلوم ہوا جیسے نیتوسنگھ کو دوات جاو داں مل گئی،خوشی ،انبساط اور وفورِمسرت سے اس کا چبرہ دیکنے لگا، اس نے ممنون نگاہوں سے عائشہ کودیکھااور کو یا ہوا، جى جا ہتا ہے آ ب كاشكر بيادا كروں، را دھانے مداخلت کرتے ہوئے کہا!

کی چاہتا ہے آپ کاشکر بیادا کروں،
رادھانے مداخلت کرتے ہوئے کہا!
تومنع کس نے کیا ہے میرے سرکار؟
دہ ب کے ساتھ کچھ ہو جتا ہوا کہنے لگا!
کین کیا کروں؟ الفاظ نہیں ملتے!
رادھا ہننے لگی، اچھا الفاظ نہیں ملتے آپ کو؟۔۔۔۔ آپ کی من موہن باتوں کی تو ہوی دھوم ہے، پھر آپ گوئے کیے بن گے!

عالمگیر ......0 انتو نے رادھا کو جواب نہیں دیا ، خاموثی کے ساتھ چلا گیا ، اس کے جانے کے بعد عائشہ نے شکوہ کنال کہا ،

بعد عائشہ نے شکوہ کنال کہا ،

تہاری زبان تو قینچی کی طرح ہروقت چلا کرتی ہے ، جومنہ میں اول فول آیا بک دیا ۔ وراشھلاتی ہوئی چلی گئی!

وہ اٹھلاتی ہوئی چلی گئی!

عالمگير .....0....

### بہرآ ہے کیا کیا؟

رادھا، نیتو کے ساتھ ساتھ کچھ بگڑی ہوئی کچھ جھلاتی ہوئی اس کے کمرے میں بيآب نے کیا کیا نیتو کاچېره ستا ہوا تھا، جیسے کوئی بڑی بازی ہار کر آیا ہواُس نے ایک نفس سرد کے ساتھ سوال کیا! کیا ہوارادھا؟\_\_\_\_\_ کوئی غلطی ہوگئی مجھے ہے؟ وه ای تلخ اور در شت لهجیه میں بولی! کیا آب بیگم صاحبہ کوان کے گھروا پس کر دینگے؟ ہال میں نے وعدہ کیا ہے؟ آپ خودانہیں پہنچا آئیں گےوہاں جاکر؟ بير بھی میں نے کہاتھا! کیا آپ ان سے مجبت نہیں کرتے ؟ كياتم ان معمن نہيں كرتيں؟ کیوں نہیں کرتی۔۔۔۔۔ مگرمیری سمجھ میں نہیں آتا، آپ نے محبت کی اور اس قدرجلداً کتا بھی گئے۔۔۔۔۔؟ اُ کمّا گیاکس ہے؟ عا ئشربیگم ہے اور کس ہے ۔۔۔۔! ریتهاری بھول ہے رادھا، میں ان سے اُ کتانہیں سکتا، ان سے اُ کتاجائے کے

اپ دن سے پوچے بھے سے کیا ہو چھر ہے ہیں میری جگہم ہوتیں تو کیا کرتیں \_\_\_\_؟ میں تو نہ جانے دیتے \_\_\_\_! زبردستی روک لیتیں؟

ہاں ۔۔۔۔۔۔ مثل مشہور ہے جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔۔۔!

جنگ میں نو میں بھی ،سب بچھ جائز سمجھتا ہوں ،لیکن محبت میں نہیں ،اوراب شاید جنگ میں بھی ایبانہ کرسکوں!

> میں پوچھتی ہوں آخر آپ کو ہوکیا گیا ہے؟ سیجھ بھی ہیں رادھاتم خواہ مخواہ بگڑر ہی ہو! آپ نے میرادل توڑ دیا۔

تمہارادل توڑدیا، رادھا بیکس طرح کی ہاتیں کررہی ہوتم؟ اگر میں میہ جانتی کہ بیہ چلی جائیں گی، تو کیوں ان سے اتنامیل بڑھاتی؟ میں نے تو بیہ جاناتھا کہ اب میہ بمیشہ کیلئے آئی ہیں، نہ جانے کیلئے آئی ہیں، اب یہ بھی واپس نہیں جائیں گی!

ہاں رادھا خیال تو میرا بھی کچھ ایسا ہی تھا، یہی سوچ کر میں لایا تھا، گر وہ نہیں مانتیں تو کیا کروں؟ \_\_\_\_\_اپنے اوپر زبردئ کرسکتا ہوں، ان پرنہیں کرسکتا کسی طرح بھی نہیں! میری دلی آرزواور تمنایجی ہے کہ وہ یہاں رہیں کیکن اگر نہیں رہتیں تو میں ان کا دامن پکڑ کرروک لوں یہیں کرسکتا!

كيول؟ \_\_\_\_\_ كيول نبيل كرسكتے ؟ وجه ؟ سبب؟ اس کئے کہ مجھےان سے محبت ہے، کس دل سے ان پر جرکروں؟ اورا گر کروں مجھی تو کیااس طرح نفرت کے علاوہ ان سے پچھاور حاصل کرسکوں گا۔ لڑائی کا فیصلہ جب میدانِ جنگ میں ہو چکتا ہے، تو ہاری ہوئی قوم کی ،عورتیں اور لڑ کیاں ادھراُ دھر ہوتی رہتی ہیں\_\_\_\_\_ کیانہیں ہوتیں\_\_\_\_\_؟ ہاں ضروراییا ہوتا ہے،ا نکار کیسے کروں؟ مربھی ایبانہیں ہوا کہ اگر جیتنے والی قوم کے کسی فرد نے ہاری ہوئی قوم کی کسی عورت سے پریم کیا ہوتو اُسے عزت وآبرو کے ساتھاں کے گھر پہنچادیا ہووہ اس کے ہاں رہتی ہے وہیں زندگی کے دن پورے کرتی ہے،شروع کی اجنبیت، بیگا نگی،نفرت،آخر کار سی کھے عرصہ کے بعدا پنائیت اور محبت میں تبدیل ہوجاتی ہے \_\_\_\_\_؟ آخرتم كهنا كياجا بتى مورادها بالى\_\_\_\_! میں کہنا بیہ جیاہتی ہوں کہ عائشہ بیگم کو بھی آپ نے جیت کر حاصل کیا ہے احیما چلو، یمی سهی ، پھر؟ پھرآ بانہیں کیوں رخصت کئے دے رہے ہیں؟ میں تو ان کا کہنا ماننے پر مجبور ہوں، میں اُن پر زبردسی نہیں کرسکتا ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کرسکتا ، اور مجھ میں بیسکت بھی نہیں ہے کہ انہیں یہاں رہنے پر رضا مند كرلول نيسارتم ايبا كرسكتي موتو قسمت آز ما كى كرلو، لینی آپ کامطلب ہے میں روک لوں انہیں؟ ہاں۔۔۔۔۔اگرتم کامیاب ہو گئیں تو سونے سے تول دوں گا تہہیں، تنهاری ہرخواہش اور آرز و بوری کردوں گا، اپنی جا گیر کا ایک حصہ انعام کے طور پر تمہیں دے دول گا، زندگی بھرتمہارا بندہ بے دام بنار ہوں گا۔۔۔۔۔ کیوں راوھا کرسکتی ہو

ابيا؟ وعده كرتى مووعده\_\_\_\_\_؟ میں کس داعیہ سے روک سکتی ہوں انہیں؟\_\_\_\_\_میرا داعیہ تو آپ ہی تھے آیہ ہی دغادے گئے تواب میرے پاس رہا کیا۔۔۔۔۔! میری بات اور ہے،تمہاری بات دوسری ہے،جو میں نہیں کہدسکتاتم کہدسکتی ہو، جس طرح تم کہد سکتی ہو، میں نہیں کہد سکتا، تم ان کی ہم جنس ہو، میری بات اور - کھے اور بات نہیں ہے، یہ کہتے کہ آپ مرعوب ہوگئے ہیں ان ہاں تمہارا بیرخیال بھی درست ہے ۔۔۔۔۔مرعوب تو میں اس وقت ہو گیا تھا، جب بہلی مرتبہ دیکھا تھا اوراس کے بعد سے جب دیکھتا ہوں مرعوب ہوجا تا ہوں! بیآ پ کہدرہے ہیں؟۔۔۔۔۔آ پ؟رانا نیتؤسنگھ جی،جس کی بہادری اور دلیری کاسب لوبامانتے ہیں؟ تو کیاتمہاری رائے میں بہا دراور دلیر مخص کوجھوٹ بولنا جا ہے اچھاایک ہات کیجئے ۔۔۔! بتاؤ كياجا متى موتم؟ تشم ازكم مجھ سے تعاون تو شيجئے! برطرح <u>سے</u> تعاون کو تیار ہوں! آ پان کے جانے کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ بیدا کرتے رہے ، بھی کہہ دیجئے راستہ خراب ہے، بھی کہہ دیجئے دشمن کی فوجیس راستے میں بڑی ہیں، بھی کوئی عذر كرد بيحيح بمجھى كوئى\_\_\_\_! اس سے کیا ہوگا؟ اگر میں ایسا کروں تو اس کا نتیجہ؟ تتیجہ بیہ ہوگا کہ آپ ان کے رخصت ہونے میں جتنی جتنی در لگا کیں گے، میں

اس عرصه میں اتنا ہی انہیں پر جانے اور اپنانے کی ، راستہ پر لانے کی کوشش کروں گی۔ پھرکیا ہوگا کہ ایک دن وہ خود جانے سے انکار کر دیں گی ، آپ کہیں گے اور وہ تنہیں جائیں گی، میں جانے کی تاریخ یا دولاؤں گی اور وہ عذر کر دیں گی! واقعی ایسا ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟۔۔۔۔۔صرف کوشش شرط ہے! کیکن تمہاری باتوں سے کیونکروہ راہِ راست پر آ جا کیں گی، یہبیں بتایاتم نے اس کئے کہ وہ بھی محبت کرنے لگی ہوں گی آ پ سے۔ (زیرلب تبسم کےساتھ) کہنے کا تو جی نہیں جا ہتارادھا،لیکن اس میں شبہیں کہ حدے زیادہ بھولی ہوتم ، بے جارہ اجلا کیونکرزندگی نباہ سکے گاتمہار ہے ساتھ؟ ہاں اور کیا، دنیا میں بس دو ہی تو بھولے اور نیک آ دمی ہیں ایک اجلا دوسرے ہمارے سرکار!۔۔۔۔بہرحال مجھے میری سی کر لینے دیجئے! میں منع نہیں کرتا،لیکن ایک بات کا خیال رکھنا۔۔۔۔۔میرا نام نے میں نہ نہیں آئے گا،اوراگرآیا بھی تواس طرح کہ انہیں کسی طرح کا شبہیں ہوگا آپ ہمیں بھی ایک ہے وقوف کی ہوشیاری دیکھنی ہے!

### Marfat.com

## حبثم اشک بار

کیوں؟ ۔۔۔۔۔۔ کیوں دل کی بات زبان تک نہ لاسکی؟ کیاوہ بھی نیتوسنگھ کی طرح اس ہے مرعوب ہوگئی تھی؟

وه خود پیسوچتی اور بے ساخته اسے بنسی آ جاتی، وه سو چنے گلتی جس بات پر میں

نداق اڑایا کرتی تھی اینے آتا اور مالک کاءاب خود میں اسی مرضِ میں مبتلا ہوں بیرکیا؟

اليانهين تفاكه عائشة سيد هے منه بات نه كرتى هو!

اس نے تو رادھا کو گویا اپنی بہن اور سہلی بنالیا تھا گھنٹوں اور پہروں اس سے باتیں کیا کرتی تھی، اس کی باتیں سُنا کرتی تھی، عاکشہ کا طرزِ عبادت دیکھے کر رادھا کو اسلام سے بڑی دلچیں پیدا ہوگئ تھی، وہ کرید کر بدکر اسلام اور مسلمانوں کے بارے بیں سوال کیا کرتی تھی، اور عاکشہ بڑے دل سے اس کے ہرسوال کا جواب دیتی، اور پورے طور پراس کی شفی کردیتی تھی!

لیکن وہ بات، وہ کام کی بات آج تک چھیڑنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی رادھا

عالمگير ......٥....

ایک دن نیتو جی کہیں ہاہر جار ہاتھا، راستہ میں اس کی رادھا سے مڈبھیڑ ہوگئی،اس نے اُسے چھیڑتے ہوئے کہا۔

کہتے ارجن صاحب، کہتے بھیم صاحب، کہتے رستم صاحب، آپ نے میدان لیا؟

نیتونے کہا، اور ایک دن جب رختِ سفر بندھ رہا ہوگا، وہ رخصت ہونے کے لئے پابدر کاب ہوں گی،اس روز معذرت کرد بیجئے گا کہ موقع ہی نہیں ملا!

واه خواه مخواه ، د مکير ليجئے گا ، ميں اپني بات كهه كرر موں گى!

اجِها بھئ اگرزندہ ہیں تو دیکھ لیں گے!

بھگوان ابھی آپ کو بہت دن زندہ رکھے گا!

خالی خولی زندہ رہ کر کیا کروں گا، زندگی تو وہ ہے جوخوشی اور مسرت کی ہواور خوشی اور مسرت تو چھنی جارہی ہے اور تم مجھے زندہ رہنے کی وُعا دے رہی ہو، بیرظلم ہے رادھا۔۔۔۔۔!

نیتو نے بیرالفاظ کچھا لیے اثر انگیز لہجہ میں کے کہ رادھا بہت متاثر ہوئی اسکی آنکھوں میں آنسوآ گئے، کہنے گئی۔

میرے سرکار آپ مایوں کیوں ہوتے ہیں؟ بھگوان پر بھروسہ سیجیجے، سب کچھ ٹھیک ہوجائے گا!

نیتواس وفت جذبات سے اتنامغلوب تھا کہاں نے مزید گفتگؤ نہیں کی چیپ چاپ باہر چلا گیا،اس کے جانے کے بعدرادھا پھراسی کمرے میں آگئی، جوعا کشر کامسکن تھا! عاکشہ نے رادھا کو بھی افسر دہ اور دلگیر نہیں یا یا تھا! آج اس کی آئیکھیں رونے کی

غمازی کرر ہی تھیں اور چہرہ کسی فکراور گہری تشویش کا! بیخلاف ِمعمول بات دیکھ کرعا ئشہنے یو جھا۔ کیابات ہےرا دھابہت دلگیر دکھائی دے رہی ہو؟ وه ایک شفندی سانس کے کر بولی! اگرقسمت ہی میں رونا لکھا ہوتو آنسوکون یو نچھ سکتا ہے، اور یو تخھے بھی تو کب ٔ کیکن روناکس کی قسمت می*ں لکھاہے*؟ وه اورزیا ده دل برداشته انداز میں بولی ، جیے جیسے آپ کے جانے کے دن قریب آتے جاتے ہیں، دل سنجالے ہیں عائشہنے اسے محبت اور پیار کی نظر سے دیکھا، پھر ہولی: تم بہت یاد آؤ کی رادھا،تم نے جس محبت اور خلوص سے میری خدمت کی ہے ا ہے زندگی بھرنہیں بھول سکوں گی! باں تمہارے سرکار رانا نیتو سنگھ جی۔۔۔۔ میں انہیں بُراسمجھتی تھی میری رائے ان کے بارے میں اچھی نہیں تھی ،لیکن انہوں نے جس عزت واحتر ام اور وقار کے ساتھ مجھ قیدی کو بہاں رکھا، وہ ان کی شرافت اور عالی ظرفی کی دلیل ہے، میں کہیں رہوں، کیکن میمکن جیس ہے کہان کی عنامیتیں اور تمہاری محبت بھول جاؤں! میں بھی آپ کو بھی نہیں بھول سکوں گی! ہمارےسرکاربھی نہیں بھول سکیں گے! سب بھول جائیں گےایک قیدی کو،ایک بےبس اور بےسہارالڑ کی کوکون ہمیشہ

### Marfat.com

یا در کھسکتاہے؟ کیوں یا در کھے؟

سرکارالی با تیں نہ سیجئے! اچھا نہ کروں گی ،اگر میری باتوں سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو خاموش ہوئی

جاتی ہوں\_\_\_\_!

ہمارابس چلے تو ہم بھی آپ کونہ جانے دیں\_\_\_! (مسکراتے ہوئے )روک لو؟ رکھلو مجھے یہیں؟ نند

يهال تهين \_\_\_\_ول مين!

ارے رادھاتم تو ہڑی اچھی شاعر بن سکتی ہو؟ مجھے دل میں رکھالوگی! لیکن نہیں رادھا ہم اس لئے اسمھے ہوئے تھے کہ رخصت ہو جا کیں ہم تم ایک دوسرے سے محبت کرنے کے باوجو دایک جگہیں رہ سکتے۔

کیول میری سرکار کیول نہیں رہ سکتے؟ کیا رکاوٹ ہے ہمارے راستے

يس\_\_\_\_!

بہت ی رکاوٹیں ہیں ،الیی رکاوٹیں ہیں جنہیں کسی طرح وُورنہیں کیا جا سکتا، جو زندگی کے ساتھ ہیں ، جواسی وفت دور ہوسکتی ہیں ، جب موت آ جائے!

بيآب كيا كهدراي بين ميري سركار!

ہاں رادھااس وفت میری با تیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں،لیکن بعد میں جبغور کروگی توسمجھ جاؤگی!

> ابھی سمجھاد تیجئے میں ای وفت سمجھنا جا ہتی ہوں! (دل دہی کے لہجہ میں)اچھی لڑکی رادھا ضدنہیں کرتے!

لیکن آپ کو بتانا پڑے گا، آپ نہیں بتا کیں گی، نو میں رونے لگوں گی، اپنا سرپھوڑلوں گی، آپ جارہی ہیں، اور میں ایسامحسوں کر رہی ہوں جیسے اب زندگی کا سواد جاتارہا، آپ جارہی ہیں، کی حالت یہ ہے کہ نہ ہننے میں لذت ہے، نہ خوشی میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک مسافر آیا، اور ایک ڈاکو کی طرح سب پچھ لوٹ کر چاتا بنا

| عاملير                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نہ جائے میری سرکار نہ جائے!<br>بیہ کہہ کر رادھا عائشہ کے قدموں پرگر پڑی، اور پکھوٹ پھوٹ کر رونے<br>گئی۔۔۔!                                      |
| عائشہنے اُسے اٹھا کراہیے سینہ سے لگالیا،اس کے آنسو پو تخصے اس کی بیبتانی<br>کو بوسہ دیااور کہنے گئی،                                            |
| اس طرح روروکر بتم مجھےاطمینان سے مرنے بھی نہیں دوگی رادھا!<br>، رادھا پھرروپڑی،ایسی باتیں نہ سیجئے سرکار!                                       |
| عَا نَشه نے بچھ کہنا جا ہاتھا کہ ایک خادمہ دوڑی دوڑی آئی اور کہنے لگی ،                                                                         |
| اجلااجلا آیا ہے، بلار ہاہے تجھے، شایدا بھی تھوڑی دیر میں، یا شام<br>تک، یا مبح ہوتے ہوتے چلا جائے گابی کہدر ہاتھا!                              |
| رادھائے بے پروالی سے جواب دیا۔                                                                                                                  |
| کہہدوابھی میں نہیں آسکتی ، جانا ہے تو جلے جائیں ، یہاں کیے غرض پڑی ہے<br>کہرو کے ؟                                                              |
| عائشے نے پیار بھری نظروں سے رادھا کودیکھا،اور زیرلب تبسم کے ساتھ بولی،<br>انناظلم ؟                                                             |
| ا تناظلم؟۔۔۔۔۔۔صورت اتن سندر، دل اتنا کٹھور؟<br>وہ سکراتی ہوئی کہنے گئی، کیا کروں سرکار؟ وہ تو ہمیشہ گھوڑ ہے پرسوار آتے ہیں کہ<br>کا جند مند اس |
| لکل فرصت نہیں ہے، کیکن دس پندرہ دن سے پہلے بھی نہیں گئے ،<br>عائشہ نے عارفانہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔                                    |
| یہ باتیں اشتیاق دید کہلاتا ہے غریب ہےاتنی ظالم نہ بنو، جلی                                                                                      |
| ؤ، مل آؤ، میں تو نیہیں ہوں، (زیر لب تنبیم کے ساتھ) تمہارے قبضہ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
|                                                                                                                                                 |

### بیرگیا ہوگیا؟ کیا ہیے کیا ہوگیا؟

رمضان بھر، سحری اور افطار کا انتظام نیتوسنگھ کے حسب ہدایت شان اور اہتمام سے عائشہ کیلئے ہوتا رہا، اُس نے نیتو اور رادھا کواس تکلف سے بازر کھنے کی بے حدکوشش کی ، لیکن کسی نے ایس کی ایک نہیں سُنی ،

کل عیرتھی\_\_\_\_!

نیتواوررادھاایک کمرے میں سرجوڑے باتیں کررہے تھے، شایدکوئی بہت اہم مسکدتھا، نیتونے کہا،

رادھاکل عیدہے!

وه کہنے لگی، جی ہاں جانتی ہوں سر کار\_\_\_\_!

اور بیبھی جانتی ہو کہ عیر کے دو تین روز کے بعد عائشہ جلی جائے گی اپنے وطن سے سینہ تھونک کرعہد کیا وطن میں جانے گی اپنے وطن میں میں نے مجھ سے پچھ وعد ہے گئے تھے، کتنے زور سے سینہ تھونک کرعہد کیا تھا کہ نہیں جانے دوں گی، روک لوگی اُسے، اب کہاں ہے تمہارا وہ وعدہ؟ تمہارا وہ

جہد\_\_\_\_؟

رادھا ہے کوئی جواب نہیں بن پڑا اُس نے خاموشی اختیار کر لی ، پچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نیتو نے کہا۔

کیوں تم نے میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا تھا؟ کیوں تم نے میرے مایوں دل میں آس پیدا کی تھی؟ کیوں تم نے میرے آنسو یو تخصے تھے؟

عالمكير ٥٠٠٠٠٠٠٠ رادھااب بھی کچھ نہ کہہ سکی، خاموش رہی، نیتو سنگھ نے اس کا ہاتھ پکڑ کراُ ہے مجتجھوڑ ڈ الا اور کہا: \_ تم نے میرے زخم کوناسور بنادیا،اس جواب دورادها.. ۔ کیوں آخر کیوں؟ تم نے بیر<sub>م</sub>زامجھے کیوں ىرمرىم نەركھىكىل!\_\_\_\_ دی ہے؟ کس قصور میں؟ رادھاایک منٹ کیلئے بھی عائشہ کے پاس سے نہیں ہٹتی تھی ، ہروفت کراماً کا تبین کی طرح اس کے ساتھ لگی رہتی تھی ، آج وہ نیتو کی طلی پر گئی ، اور دیریک نہیں آئی ، اسکیلے بیٹھے بیٹھے طبیعت گھبرائی تو اس کی تلاش میں وہ خودنکل پڑی،تھوڑ نے فاصلے پر نیتو کا کمرہ تھا، وہاں سے نیتو کے زورز ورسے بولنے کی آواز آئی تو شوق بحس پیدا ہوا۔ اور در وازے ہے لگ کر کھڑی ہوگئی کہ بات کیا ہے ،اوٹ سے جھا نک کر دیکھا تو را دھا مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی ، اور نیتو پیکرِ اضطراب بنا اس سے یو جھے رہا تھا ، اس نے وہ تمام باتیں مُن لیں، جورادھا ہے جھنجھلا جھنجھلا کروہ کرر ہاتھا۔ نيتو عَهِلنے لگا، مُهِلتے عَهِلتے وہ رادھا کے قریب آیا اور کہا: تم نے اب تک ہار نہیں مانی! وہ بولی میں نے تو بہت کوشش کی کہ بیکم صاحبہ ہاں تم نے کوشش کی مگر کا میاب نہیں ہوسکیں ،تم نے مجھے دھوکے میں رکھاوہ تمہاری باتیں تھیں جن پر میں نے یقین کیا،ایک خیالی د نیابسائی،ایک جنت بنائی،کیکن تم نے کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوسکیں ، جانتی ہوتمہاری اس نا کامی کا انجام کیا ہوا؟ میری بسائی ہوئی دنیا درہم برہم اور زیر و ذَیر ہوگئی،میری جنت جہنم بن گئی، میں کہیں کا نہ رہا، میں مث گیا،میری زندگی بر با دہوگئی\_\_\_\_ ا تنا کہہ کروہ پھر میلنے لگا، ذرا دیر کے بعد پھر رادھا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک نفس سرد کے ساتھ گویا ہوا!

رادھامعاف کردو۔۔۔۔۔ تمہاری کوئی خطانہیں ہے، قصور میرے مقدر کا ہے، میرا ہے، میں اس قابل کب ہول کہ میرے ہاتھ عائشہ کے دامن تک پہنچ سکیں، وہ بلند ہے، بہت بلند، میں بست ہول، بہت بست، بھلا میرے ہاتھ اس تک کے وکر پہنچ سکتے ہیں؟ وہ ایک مقدس ہستی ہے، وہ ایک دیوی ہے، میں ناپاک اور نجس انسان ہوں، لٹیرا، لٹیروں کا سردار، کے وکر ممکن ہے کہ میں اس پر کوئی حق جناسکوں؟۔۔۔۔۔ناممکن قطعاً ناممکن، یہ میری حماقت تھی کہ میں نے تمہاری باتوں پر یقین کرلیا، ایک ایسی بات پر اعتماد کر لیا، جوقطعاً نا قابل یقین تھی، یہ تہماری سادہ لوی تھی کہ تم نے ایک ایسی بات کی بات کا مجھے بیتین دلا یا، جوتمہار بی بی بہت بی بی بہت کی بات کی بات

ذ را دیرخاموش رہنے کے بعداس نے پھر کہا۔

رادھا بھے معاف کردواس وفت جوش اور جذبہ کے عالم میں نے جانے کیااوّل فول بک گیا،تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، جاؤ عائشہ کا سامان سفر تیار کرو، میں نے اس سے جوعہد کیا ہے، پورا کروں گا،خواہ اسے پہنچا کرواپس آ کرخود کشی ہی کیوں نہ کرلوں!

سركار\_\_\_\_!

یہ کہہ کررادھانیتو کے قدموں پر گر بڑی،اور پھوٹ پھوٹ کررونے گئی، عائشہ بیہ منظرد مکھر ہی تھی،اس کی آئھوں میں بھی آنسوآ گئے،اور وہ دب پاؤں اپنے کمرے میں واپس آگئی!

نیتونے ہاتھ پکڑ کررادھا کواٹھایا اور کہا:

رونے دھونے سے پچھ حاصل نہیں ،قسمت کا لکھا آنسوؤں سے نہیں دھل سکتا، بہرحال کل ہم عائشہ کولے کریہاں سے روانہ ہوجا ئیں گے ۔۔۔۔۔ کیاتم نے پوچھا تھاوہ کہاں جانا جاہتی ہے!

جي بال يو جها تها، آگره جانے كو كهدر بي تهيں!

وہاں تو بھیس بدل کر جانا پڑے گا، وہ تو ہندوستان کا دارالحکومت ہے، وہاں سیوا

عالمگیر ۵**۰۰۰۰۰۰**۰۰۰۰۰۰۰ جى كا داما داييخ اصلى روپ مين نبين جاسكتا، خير كوئى مضا يُقتربين بيجى سبى! رادھانے ایک تجویز پیش کی کہنے گئی، توسر كار چمراييا شيجيئ كها خلاك ساتھ بھيج ديجي ! نیتونے تیوری چڑھا کرجواب میں کہا، اجلاکے ساتھ کیوں بھیج دوں؟ کیااس کی جان فالتو ہے؟ بیکام اجلا کانہیں میرا ہے میں خود جاؤں گا، چھی کو جانا جا ہے۔ رادھاجواب میں کچھ کہنے نہ یائی تھی کہ اجلا ہانیتا، کا نیتا، دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ تے ہی کہا۔ غضب ہوگیاسرکار! نیتوسنگھنے یو چھا، كيابات باجلا؟ كيابوا؟ اجلانے ہمگیں انداز میں کہا، حویلی محاصرہ کرلیا گیا۔۔۔۔۔ نیتوسنگھکا ہاتھ تلوار کے قبضہ پر گیا،اُس نے پوچھا،

کیا اس علاقہ میں کوئی ایبا جیالا بھی ہے جو رانا نینو سنگھ کی حویلی کا محاصرہ

اجلانے جواب دیا، سرکاروہ شہنشاہ عالمگیر کی فوج ہے، جس نے محاصرہ کیا ہے! نیتو سنگھ کا ہاتھ تلوار کے قبضہ سے ہٹ گیا، اُس نے سنجیر گی کے ساتھ سوال کیا شہنشاہ عالمگیر کی فوج یہاں کدھرہے آگئی؟

اجلانے جواب دیا، مہار اجہ ہے سنگھ کی زیر کمان ایک لشکر شہنشاہ نے مہاراناسیوا کی سرکو بی کیلئے بھیجا ہے، ہے سنگھ مہاراناسیوا جی کے قلعوں اور ٹھکانوں پر قبضہ کرنے اور انہیں نیست ونابود کرنے کیلئے آگے بڑھ گیا ہے، اور ایک دستہ فوج کومحاصرہ پر مامور کر گیا

| عالمكير ٥٠٠٠٠٠٠٠ عالمكير |
|--------------------------|
|--------------------------|

|                                                          | !                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| نہوں نے محاصرہ کیا ہے!                                   | کتنے آ دمی ہیں ج         |
| ) یا نچ سوضر ور ہوں گے!<br>پانچ سوضر ور ہوں گے!          |                          |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | •                        |
|                                                          | ى <u>ن</u> !             |
| وها في تنين سو!                                          | زياده سے زياده ا         |
|                                                          | پھرہم لڑیں گے!           |
|                                                          | نہیں سر کا رہم نہیر      |
|                                                          | (غصه میں) میں            |
| ب الريكة!                                                |                          |
| ن سوآ دمی بھی محاصرے میں ہیں اور میں آپ کوخود کشی نہیں   | •                        |
|                                                          | کرنے دوں گا!             |
| ڑھ گئیں، وہ شاید کوئی سخت جواب دینے والاتھا کہ حویلی کے  | نیتو کی تیوریاں چ        |
| کی آ وازیں آنا شروع ہو گئیں،اجلانے کہا،                  |                          |
| · !                                                      | وه لوگ آ گئے۔۔۔۔         |
| ری ہے باہر نکلنے کی کوشش کی الیکن اس کوشش میں کامیاب نہ  | نیتو اوراجلانے تیز       |
| تن مسلح سیابی ایک سردار کی ماتحتی میں کھڑے تھے، سردار نے | ہوسکے، درواز بے پرایک در |
|                                                          | ڈ پیٹ کر کہا۔            |
| رنه مرنے کیلئے تیار ہوجاؤیاد رکھو مزاحمت کی              |                          |
| ارے سپاہی اور ساتھی ہتھیار ڈال چکے ہیں ،حویلی کے تمام    |                          |
| يا جا چکا ہے، ۔۔۔۔۔ ہتھيار ڈال دو۔۔۔۔!                   |                          |
| کھی ہوئی تلوارسا منے بھینک دی،اجلانے بھی بہی کیا۔        | نیتؤنے میان میں ر        |

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠ سردارنے آگے بڑھ کر دونوں کو گرفتار کرلیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حویلی مکمل طوریر ہے سنگھے کے سیابیوں کے قبضہ میں آگئی: مرہٹوں اورمسلمانوں میں بار ہاجنگ ہوئی تھی ،ان لڑائیوں میں اجلاسنگھ نے بھی مردانه دارحصه لیا تھا، اس کی حیثیت درحقیقت سالا رعسا کر کی ،کسی لڑائی میں بھی اجلاسنگھ نے اپنے آپ کوا تنا ہے بس ، کمزوراور نا تو ال محسوس نہیں کیا تھا جتنا آج۔ اور ریزرائی تھی کپ؟ اسے بےلڑے،خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر،تلوار کے نکالے بغیر ہتھیار ڈال مسيحه توارمان نكلتا! ذراد رية لزائي يا در متى! فریقین کے کچھ سیاہی تو کٹی ہوئی گردنوں کے ساتھ میدانِ جنگ میں خاک و خون میں غلطان *نظر* آتے! تمرية بجهنه جوا، أسے قبضة شمشير پر ہاتھ رکھنے تک کا موقعہ بیں ملا اورشكست بهوكمي! ذلت بخش شكست! يا دگاراورنا قابلِ فراموش شكست! صرف شکست ہی ہیں مثمن کے ہاتھوں گرفتار بھی ، تف ہے ایسی زندگی پر!

﴿ حصہ چیمارم ﴾

مبران جن

میدان جنگ میں نہ طلب کرنوائے چنگ

## عالمگيراور بهندو!

عالمگیر کی آرزونھی کہ ہندوستان ایک مضبوط اور مشحکم ملک بن جائے ، جوایک طرف داخلی امن وامان کے اعتبار سے ایسا ہو کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ بانی پئیں اور دوسری طرف اس کے انتجاد اور دبر بہ کا پی عالم ہو کہ دشمن اس کے نام سے لرز جائیں ، دوسری طرف اس کے انتجاد اور دبر بہ کا پیش نظر اس نے نام سے لرز جائیں ، یبی مقصد تھا جس کے پیش نظر اس نے زمر کزی حکومہ یہ کی مضوعا مشحکمہ نا ناکی ۔

یمی مقصدتھا جس کے پیش نظراس نے مرکزی حکومت کومضبوط ومتحکم بنانے کی طرف پورے طور پراپنی توجہ مبذول کردی ،اس زمانہ میں راجپوتوں کے دست شمشیرزن کی دھوم مجی ہوئی تھی ،راجپوتوں کی تین چار بردی بردی ریاستیں تھیں ، ہے پور ، جودھ پور ، بونی اوراودے پور ، جودھ اور یونی اوراودے پور ، جودھ اور یا اوراودے پور ، جودہ اور ا

دل وجان سے عالمگیر کے ساتھ تھا اس کی وفاداری، اس کا خلوص، اس کی جاں نثاری شک وشبہ سے بالاتر تھی، جسونت سنگھ، جودھ پور کا فر مال روا تھا، یہ بھی کم از کم بظاہر مغلبہ حکومت کا اطاعت شعار اور باج گزارتھا، یہ دوسری بات ہے کہ بھی بھی موقع محل دیکھ مخلبہ حکومت کا اطاعت شعار اور باج گزارتھا، یہ دوسری بات ہے کہ بھی بھی موقع محل در ہو، لیکن عالمگیر کی کرکوئی ایس حرکت کر گزرتا تھا، جو اس کے عزائم پنہاں کی آئینہ دار ہو، لیکن عالمگیر کی دہشت اور قوت نے اس میں اتن سکت باتی نہیں رکھی تھی کہ کھل کر میدان میں آسکا۔ مہمارجہ بوندی بغیر کسی ذہن تحفظ کے عالمگیر کا اور اس کی حکومت کا دل و جان سے و فادارتھا، کوئی ترغیب بھی اُسے جادہ و فاسے مخرف نہیں کرسکتی تھی۔

اود ہے بور کا معاملہ دوسراتھا، وہ ہمیشہ اطاعت کرتا تھا، ہمیشہ بغاوت کرتا تھا، اس کی بیروش شروع ہی ہے چلی آ رہی تھی۔

ہندودُل کے زوروقوت کے تین مرکز تھے۔ ہے پور، جودھ پوراوراود ھے پور، ان میں سے ہے پوراور جودھ پور بالکل مطیع ہو گئے تھے، کین اود بے پور کی بیرحالت تھی کہ

بابرے لے کرشا ہجہان کے زمانے تک حملہ کے وفت اس کی گردن جھک جاتی تھی الیکن جب حملہ آور چلے آتے تھے تو پھروہی سرکش کا سرکش بن جاتا تھا۔ شاہجہان نے جب بیاری کی حالت میں دارشکوہ کو ولی عہد بنا کراس کوسیاہ وسفید کا ما لک بنا دیا تو اس ز مانے میں ہے پوراور جودھ پور کے جانشین راجہ جے سنگھ اور جسونت سنگھ تھے عالمگیر جب دکن سے اکبرآ باد کو چلاتو داراشکوہ کی طرف سے جسونت سنگھا بیک فوج گراں لئے ہوئے اور جین میں پڑا تھا۔ عالمگیر نے نہایت الحاح سے کہلا بھیجا کہ میں صرف اعلیٰ حضرت کی عیا دت کوجا تا ہوں۔تم سدِ راہ نہ ہولیکن جسونت سنگھنے نہ مانا اور سخت معر کہ ہوا۔جسونت سنگھ نے شکست کھائی اور بھاگ نکلا عالمگیر پر جب چتر حکومت سابیہ آفکن ہوا تو پہلے ہی سال جسونت سنگھنے عفوقصور کی سلسلہ جنبانی کی اور عالمگیرنے دریاد لی ہے معاف کر دیا۔ شجاح ہے (عالمگیر کا بھائی) جب معرکہ بیش آیا تو عالمگیرنے جسونت سنگھ کوفوج جرار کا افسر مقرر کیا۔لیکن جسونت سنگھ نے پہلے سے مرزاشجاع سے سازش کر لی تھی۔ جب دونوں فوجیں آ منے سامنے مقابل پڑی ہوئی تھیں تو جسونت رات کے بچھلے پہر دفعتہ اپنی تمام فوج کے ساتھ عالمگیر کی فوج ہے نکل کر شجاع کی طرف جلا۔ اس کی فوج نے شاہی اسباب وخزانہ پر دست درازی کی اور اس قدر برہم ہوئی کہ عالمگیر کی کل فوج میں ہے نصف کے قریب جسونت سنگھ کے ساتھ ہو کر شجاع سے جاملی ، بیا ایک ایبا نازک موقع تھا کہ اس کے سنجالنے کیلئے صرف عالمگیر کا دل و د ماغ در کارتھا، عالمگیر کے جبین استقلال پرشکن تک تہیں پڑی ،اور بےسروسامانی پربھی میدان اس کےساتھ رہا، چندروز کے بعد جسونت سنگھ کا جب کہیں ٹھکانا نہ رہاتو پھر عفو کا خواستگار ہوا، عالمگیر نے پھر فیاض دلی سے کام لیا اور چونکہ وہ شرم سے منہ دکھا نانہیں جا ہتا تھا۔ عالمگیر نے غائبانہ اس کا منصب اور خطاب و جا گیر بحال کر کے احد نگر کا صوبہ دار مقرر کر دیا۔ اور وقناً وفو قناً اس کو بڑی بڑی مہمات پر مامور کیالیکن وه بادشاه کی نسبت هندووک کا زیاده خیرخواه تھا۔علاوه اس کےلوگوں کو پیجی یقین کامل تھا کہ لوبھی لا کچی ہے۔ اور رویے کی بات تھوڑی بہت مانتا ہے غرض کہ اس

وسلوں سے سیواجی نے اس کواین رفیق بنایا لے

جسونت سنگھ نے اس پراکتفانہیں کیا۔ بلکہ راؤ بہاؤ سنگھ کو جوریاست بوندی کا راجہاو رسہ ہزاری منصب رکھتا تھا۔اوراس مہم میں اس کا شریک تھا۔اپ ساتھ شریک کرنا چاہا۔اور جب اس نے نمک حرامی سے انکار کیا تو اس کی بہن کو جو جسونت سنگھ کے عقد نکاح میں تھی۔وطن سے بلوا کر بچ میں ڈالا،لیکن اس وفا دار نے اب بھی حق نمک کو قرابت پر مقدم رکھا۔ یہ

جودھ پوراوراودے پوردونوں ریاستوں کوعالمگیری نوجوں نے پامال کر دیا اور مہارانا اودے پورا پنے مستقر سے بھاگ کرانتہائے سرحد تک پہنچ گیا۔ آخر جب ہرطرح سے مجبور ہوا تو شنرا دہ محمد معظم کے ذریعہ سے سفارش کرائی اور پرگنہ ماندل پور بندھنور جزیہ کے عوض میں دینے منظور کئے۔ عالمگیر نے پھر غیر معمولی فیاض دلی سے کام لیا۔ اور ۲۲؍ مطوس میں جب رانا در بار میں حاضر ہوا۔ تو خلعت و خطاب اور پنجبز اری منصب عطا کیا۔ سے ملوس میں جب رانا در بار میں حاضر ہوا۔ تو خلعت و خطاب اور پنجبز اری منصب عطا کیا۔ سے منافق تھے، جن کا ظاہر کچھ تھا باطن کچھ، جوسا منے آ کروفا داری کا دم بھرتے تھے اور سامنے منافق تھے، جن کا ظاہر کچھ تھا باطن کچھ، جوسا منے آ کروفا داری کا دم بھرتے تھے اور سامنے منافق تھے، جن کا ظاہر کچھ تھا باطن کچھ، جوسا منے آ کروفا داری کا دم بھرتے تھے اور سامنے

ا۔ ترجمہ تاریخ الفنٹن صاحب علی گڑھ صفحہ ۱۰۵۷ مآثر الامرا سے بھی اس بیان کی تائید ہوتی ہے۔

ما ترالامرامیں راؤبہاؤسنگھ کے تذکرے میں لکھا ہے: چوں ہمشیرہ راؤبہا درسنگھ بدست مہاراجہ (جسونت سنگھ) بود مہاراجہ زن خود راباز وطن علب داشتہ واسطہ نمود کہ تھوئے سازموافقت کوک نماید۔انا راؤبہاؤ سنگھ تھی نمک مقدم داشتہ تن مموافقتش ۔

مآ ترعالمگیری میں ہے:

چوں را نااز و بیملک وسکن را ندہ شدو تا سرحدش گریخت ،مفرے جز رضا جو کی دامان

سے ہٹتے ہی، بغاوت، شورش اور ہنگامہ آرائی، اور مفسدہ پردازی کی اسکیمیں تیار کرنے لگتے تھے، جو وفا داری کا دعویٰ کرتے تھے، کین جن کے دل باغیوں کے ساتھ تھے جن کے وسائل و ذرائع باغیوں کیلئے وقف تھے، جن کی دلی ہمدر دیاں باغیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں۔

ورنہ جو ہندوراجہ اور رانا حکومت کے وفا دار اور مطیح و منقاد ہے، ان کے ساتھ عالمگیر کا برتا و سراسر اعتماد واخلاص کا تھا، جسونت سنگھ کو جو کٹر ہندوتھا، کا بل کا گورنر بنا دینا اس دعوے کا سب سے بڑا اور نا قابلِ تر دید بجوت ہے، یہی روش اس کے دوسر ہوگوں کے ساتھ بھی رہی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف فوجی را چپوت بلکہ را چپوتوں کے بڑے برے برے راجہ مہما راجہ اخیر وقت تک عالمگیر کے ساتھ فوجی مہمات میں شریک رہاواوں کی اصلی طاقت کے بیال کرنے میں وہ مسلمان افسرول کے داہنے ہاتھ تھے۔ را چپوتوں کی اصلی طاقت جودھپور، ج پور، اود ہے پورتھی۔ اود ہے پور کے دو شہراد ہے خود عالمگیر کی فوج میں معزز عہدوں پر متاز تھے۔ اور اخیر وقت تک ساتھ د ہے۔ چنا نچہ ساتھ جلوں میں ان میں سے عہدوں پر متاز تھے۔ اور اخیر وقت تک ساتھ د ہے۔ چنا نچہ ساتھ جلوں میں ان میں سے مہدون پر ان کی اور اس کے اندر سنگھ کو دو ہزاری اور بہادر سنگھ کو ایک ہزاری و پانھدی کا منصب عطا کیا تھا۔ یہ دونوں مہارانا راج سنگھ کے بیٹے تھے، جس نے ہے ہوں میں وفات پائی تھی۔ اور اس کے مبئے رانا جے سنگھ کو عالمگیر نے ضلعت ماتم عطا کیا تھا، اندر سنگھ جونت مرنے پرائس کے بیٹے رانا جے سنگھ کو عالمگیر نے فلعت ماتم عطا کیا تھا، اندر سنگھ جونت مرنے پرائس کے بیٹے رانا جے سنگھ کو عالمگیر نے فلعت ماتم عطا کیا تھا، اندر سنگھ جونت میں جودھپور کا عزیز تھا، جسونت کے انقال کے بعد عالمگیر نے اس کو راجہ کا خطاب دیا اور دکن کی مہمات پر مامور کیا۔ اس نے نہایت وفاداری سے اپنی خدمت انجام دی۔ اور دکن کی مہمات پر مامور کیا۔ اس نے نہایت وفاداری سے اپنی خدمت انجام دی۔ اور دکن کی مہمات پر مامور کیا۔ اس نے نہایت وفاداری سے اپنی خدمت انجام دی۔

مآثر عالمگیری صفحه ۵۰،۲۸ مطبوعه کلکتنه۔

چنانچ کری جلوس میں اس کوسہ ہزاری کا منصب ملائے مان سنگھ راٹھور جس کو چھ ہزاری کا منصب حاصل تھا ہے جلوس عالمگیری میں ذوالفقارا خال کے ساتھ دکن کی سب سے مشہور چھی کی مہم پر ماموری ہوائی اورنگ زیب عالمگیر پرایک نظر!

مآ ثر الامراذ كرامراسنگھ-

مِ مَا تُرالامراذ كرروب سنگھ۔

ے ہم عالمگیر کے ہندوعہد بداروں کی ایک فہرست اس موقع پر درج کرتے ہیں ، سرمتعات میں مالی سے میکند ،

اس فہرست کے متعلق امور ذیل ملحوظ رکھنے جا ہمیں: (1) بیفہرست سرسری طور پر مآثر عالمگیری سے تیار کی گئی ہے۔جوعالمگیر کے حالات

میں سب سے مقدم تاریخ ہے۔

(3)

(2) صرف ان عہداروں کولیا گیاہے جواس زمانے کے بعد مقرر ہوئے ہیں یا اس کے بعدر تک رہے ہیں۔ جب سے عالمگیر کے تعصب کے ظہور کا وقت بیان کیا سے

گیاہے۔ ان عہد بداروں میں اکثر مرہٹوں کی مہم میں شرکی رہے ہیں۔جس سے سے

ہی ہو پیروں میں ہور رہاں کا اس میں ہندومسلمانوں کے ساتھ ہوکر ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح اکبر کے زمانے میں ہندومسلمانوں کے ساتھ ہوکر

خودا ہے ہم ندہبوں سے لڑتے تھے۔عالمگیر کے عہد تک بیطریقہ قائم رہا۔

(4) ان میں سے بعض آنریری عہد بدار تھے اور فخر کے لحاظ سے عہدہ قبول کرتے

نام عهدوار ولدیت وغیره سندوتقریط اضافه ،عهدیاعطائے منصب

راجہ جیم سکھ راج سکھ مہارانا اود ہے بور کا (سنہ جلوس عالمگیری مراد ہے) بیٹا مہارانا ہے سکھ کا بھائی۔ الا جلوس عالمگیری میں دکن سے آیا

#### عالمگير .....٥....

عالمگیرذاتی طور پرکتنائی ندہبی منقشف اور کٹر ہو، کیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے زندگی کے کسی دور میں بھی ہندوؤں کے ساتھ ناروادارانہ برتاؤنہیں کیا بلکہ انہیں ترقی، عروج اور فروخ کے زیادہ سے زیادہ مواقع عطا فرمائے، البتہ ان کیلئے جو حکومت کے دشمن تھے، قضائے مبرم تھا، شمشیر دوم تھا، ان کے ساتھ حکومت کے دشمن تھے، قضائے مبرم تھا، شمشیر دوم تھا، ان کے ساتھ

بقيه صفحه كنزشته

نام عہددار ولدیت وغیرہ سندوتقر بطاضافہ،عہد یاعطائے منصب اور برہان پورکی مہم بیں شریک ہوا ہے۔
میں پنچ کر مر ایر سخی سنگ منصب تک پنچ کر مر اندر سنگ جو اور ہے۔
اندر سنگ جو سنگ مہارانا ادوے پور کا ساہم بیں دو ہزاری ہوا اور ہے بیں اندر سنگ جوا۔
بہادر سنگ جے سنگ مہارانہ اودے پور کا ساہم بیں یک ہزارو یا نصد ہوا۔
بہادر سنگ بہرراجہ روپ سنگ ہوا۔
راجہ مان سنگ پرراجہ روپ سنگ ہوا۔

اچلاجی سیواجی کادوسرادامادتها، سام میں سه ہزاری تک پہنچا ارجوجی سنجا (پسرسیواجی) کا ہم زاد وسم میں پنچبزاری منصب اورعلم و نقارہ بھائی وغیرہ ملا۔ ارجوجی سنجاکے نوکروں میں تھا وسم میں منصب دوہزاری

آسی طرح کی رعایت کرنااس کے مشرب میں کفرتھا، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان یا اس کے مشرب میں کفرتھا، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان یا اس کے اہل خاندان، بلکہ اپنے گئے جگر اور نورنظر مجبوب اور چہنتے بیٹے شاہزادہ اکبر کے ساتھ کھی جب اس نے دشمنوں کے کہے میں آ کر بغاوت کی تھی، یہی طرزِ ممل اختیار کیا جس کا بیتہ ہیں ہوا کہ کہ وہ ایسا روبوش ہوا کہ پھر اس کا بیتہ نہیں چلا، زیب النساء اس

#### إفيه صفحه كذشته

|                                                 |                                | ·                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| سندوتقر يطاضا فهءعهد بإعطائے منصب               | ولديت وغيره                    | نام عبددار        |
| اس میں منصب دو ہزاری                            |                                | انگو جی           |
| اس میں خلعت ملازمت ملا۔                         | پېرداجېكرن .                   | اؤانو پ سنگھ      |
| اسويبس سكركا قلعه دارمقرر ہوا۔                  |                                | راجه انوب سنگھ    |
| ہس <sub>ہ</sub> میں میں امرج کا فوجدار اور دوئم |                                | راحبها ودبيت سنكه |
| ہزاری ہوا۔                                      |                                |                   |
| سے ہمیں سہ ہزاری اور پانصدی ہوا۔                | فلعه كهلينا كاقلعه دارتها      | اور ہے سنگھ       |
| ٔ ۱۳۹ عیں سه ہزاری ہوا۔                         | چندن کرا کا زمیندارتھا         | بإسد بوسنكھ       |
| مہلے پنجبزاری تھا ہیں میں ایک ہزار کا           |                                | كاتھوجى           |
| اضافههواب                                       |                                |                   |
| سهم میں قلعہ تارا کا قلعہ دار ہوا۔              |                                | سرسال بونديا      |
| ۲۵ میں ہزاری وہم صدسوار نہوا۔                   | ببر كنوركشن سنكه راجه رام سنكه | بشستكه            |
| مهم میں دونیم ہزاری ہوا۔<br>سب                  | كهنالول كاتفانه دارتفابه       | رام چند           |
| م ٢٩ ميں بہادر سنگھ کے شکست دينے کے             | نائب و ملازم شنراده اعظم       | لوك چند           |
| صله میں رائے رائیاں کا خطاب ملا۔                | شاه                            |                   |

#### عالمگير .....٥....

کی محبوب ترین اورعزیز ترین بیٹی تھی ،لیکن جب اُسے معلوم ہوا کہ بیش اوہ اکبر کی ہمدرداور دمساز ہے تو وہ بھی زبر عناب آگئی ، اور عرصہ تک اس کی خطا معاف نہیں ہوئی ، حالانکہ زیب النساء کی ہمدردی اکبر کے ساتھ صرف جذباتی تھی ،کوئی عملی مدد کسی طرح بھی اُسے نہیں پہنچا سکتی تھی ،اس کے باوجودوہ شفیق باپ کے عتاب سے نہ بچ سکی۔ بقیہ صفحہ گذشتہ

| سندوتقريط اضافه ،عهدياعطائے منصب            | ولديت وغيره              | نام عهد دار        |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| ۲۴ میں پنجبز اری منسب ملا                   | ••                       | بھا گو بنجارا      |
| ۵۰ میں سہ ہزاری ہوا۔                        |                          | حكيا               |
| وسله میں سه ہزاری کا منصب پھر بحال          |                          | در گا داس را گھور  |
| بوا_<br>-                                   | τ ·                      |                    |
| م میں پنچبزاری منصب مع پرتر قی ہوئی۔        | ولدر اجبدا و دت سنگھ ل   | روپ سنگھ و         |
| الله میں پنجبزاری منصب مع خلعت و            | ستاره کا قلعہدار         | سو بھان            |
| اره وغيره                                   | ji<br>ji                 |                    |
| یم میں یک وینم ہزاری ہوا۔<br>سیم            | اہیری کا قلعہدار کے      | شيوسنگھ ر          |
| له میں قلعه مهنت کی شخیر پر مامور ہوا۔<br>ا | سر راوُ                  | اندهاتا پ          |
|                                             | مرت جنگ                  | ,                  |
| له میں شولا بور کا قلعہ دار ہوا۔            | ر ہنو ہر داس گور ۲۶      |                    |
| په میں حاضر در بار ہو کرہفت صدی پر دو       | مداور کا زمیندار تھا 🕺 🌱 | راجه کلیان سنگھ بھ |
| ی کا اضافه ہوا۔                             |                          |                    |
| سريا بد                                     | به منز بعض الناس         | ام في س            |

اس فہرست میں بعض اور باتیں لحاظ کے قابل ہیں۔سب سے مقدم ہیر کہ اس میں مہاراجہ اود ہے بور کے بیٹے اور بھائی بھی موجود ہیں اور اس سے عجیب تو ریر کہ سیواجی

کے متعدد عزیز و رشتہ داروں کے نام نظر آتے ہیں۔ حالات پڑھیں تو معلوم ہوگا۔ کہ کیونکہ وہ صرف شفق باپ ہی نہ تھا ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی تھا! عالمگیر کی شفقت برعدل غالب تھا،

عدل اور انصاف کے معاملہ میں، وہ کسی کا باپ تھانہ بھائی، نہ بیٹانہ دوست، نہ

ر فنق،

شنمرادهٔ اکبرے اُسے کم محبت نہیں تھی لیکن اپنی قوم کو وہ اینے لختِ جگر ہے بھی اِدہ جا ہتا تھا۔

> قوم پرا کبرکوشار کرسکتانها! اکبر پرقوم کوشار نہیں کرسکتانها!

اس نے یہی دوسراراستہ اختیار کیا اور گواس کے دل میں بینا سور بن کر ہمیشہ رستا رہا، لیکن نہ اُس نے بھی آ ہ کی نہ سوز دروں کا اظہار کیا، وہ خاموثی کے ساتھ اس صدمہ کو حصل لگا۔

اكبرقربان موكيا البين سلطنت بيح كئي إل

(بقيه صفحه گذشته)

یصرف نام کے عہدے دار نہ تھے بلکہ معرکوں میں جیرت انگیز جانفشانیاں دکھاتے تھے۔ ان عہد بداروں میں ہرشم کے عہدے دار ہیں یعنی فوجی بھی ملکی بھی ،غور کیا جائے تو فوجوں کی افسری ، قلعہ داری اضلاع کی نظامت و فوجداری ان سے بڑھ کر ذمہ داری اور اعتماد کے کیا عہدے ہوسکتے ہیں۔ بیسب عہدے ہندوؤں کو حاصل تھے۔

شنرادہ اکبر کی بغاوت، اور شنرادی زیب النساء کا معتوب ہونا، ان واقعات پر دربار عالمگیری کے سرکاری مورخ مستعد خان کی کتاب، مآثر عالمگیری، ہے رجوع کیاجائے۔(رئیس احمج عفری)

### بجالوراور حبيراً باد!

عالمگیری حکومت کا تختہ اُلٹنے کی سازشوں میں صرف بعض ہندوریا سیں ہی پیش پیش نہیں تھیں ،صرف سیوا جی اور اس کے رفقاء ہی رجز پڑھتے ہوئے میدان میں نہیں اُتر ہے تھے، بلکہ دکن کی بعض اسلامی ریاستیں بھی اس کار خیر میں سیوا جی کا ہاتھ بٹارہی تھیں ،ان میں بیجا بور کا فرماں رواعادل شاہ اور حیدر آباد کا فرماں رواقطب شاہ خاص طور پرقابلِ ذکر ہیں۔

عالمگیر نے حسب عادت عادل شاہ اور قطب شاہ کی شورش پبندیوں، اور سازشوں کو بار بارنظرانداز کیا،لیکن اس رحم ورعایت کوانہوں نے اس کی کمزوری پرمحمول کیا۔

عادل شاہ کی خاص دعوت پر آج حیدر آباد کا فرماں رواقطب شاہ اس کا مہمان تھا، عادل شاہ کے پاس سیوا جی کا قاصد آیا تھااوراً سے وہ مشتر کہ جواب دینا چاہتا تھا! اس وقت شبستان عشرت میں صرف تین آدمی موجود تھے، ایک عادل شاہ دوسراً قطب شاہ، اور تیسرا سیوا جی کا خاص قاصد مونج، شراب کا دور چل رہا تھا تینوں کے سامنے جام ارغوانی لبالب رکھاتھا،

عادل شاہ نے مسکراتے ہوئے موسنجے سے کہا۔

ہاں بھی تو تمہارے آقانے کیا پیغام بھیجاہے؟

مونجے نے دست بسة عرض کیا، میرا آقا بیشک میرا آقا ہے، بےشک ایے سپاہیوں کا آقا ہے، بےشک اپنی من جلی اور جیالی قوم کا آقا ہے، کیکن اُسے جہال بناہ کی غلامی برفخر ہے، اور وہ اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرسکتا کہاس کاباپ اس سر کارسے بیا

ہے، اُسے بھی اس سرکار سے ترقی اور عروج وفروغ کے بیش بہا مواقع ملے ہیں ، اب وہ آ زاد ہے،اورایک آ زادمملکت کے قیام کیلئے سرگرم سعی و پرکار ہے،کیکن اس کی بیرآ زاداور خود مختارا در طاقت در حکومت، اخلاقی طور پر جہاں بناہ کی تابع اور مطیع ہوگی۔ عادل شاہ کھلکھلا کر ہنس پڑا،اس نے کہا، سویا جی کی میشرافت، عالی ظرفی ،اور و فا داری ہمارے لئے مسرّت بخش ہے،تم اس سے کہددینااس کےان جذبات نے ہمیں بےانتہامسرور کیا! مونجے نے سرجھ کا کرعرض کیا۔ - - ايبابي هو گاجهال پناه! عادل شاہ نے سوال کیا! اب سیواجی کی خواہش کیا ہے۔ وہ ہم سے کیا جا ہتا ہے؟ مونجے نے شراب کا گھونٹ حلق سے اُتارتے ہوئے کہا، مسطرح كيامداب ہرطرح کی۔۔۔۔۔اخلاقی بھی،مالی بھی،فوجی بھی! -- ہم اس کی امداد کرنا جا ہتے ہیں، ہم اس کی زیادہ سے زیادہ امداد کرنا جا ہے ہیں، کیکن عالمگیر کی قوت و طاقت کا اندازہ بھی کر لیا ہے سیوا جی نے

مگرسیواجی کوشکست نہیں دیسکتا، کیوں؟

جهال پناه غلام يمي عرض كرر باتها: کیکن اس خوداعتادی کا جو بظاہر ضرورت سے زیادہ معلوم ہوتی ہے، کوئی ہبب ضرورہے جہاں پناہ! بتاؤہم ایےمعلوم کرنا جائتے ہیں! سبب بیہ ہے کہ آتا ہے ولی نعمت کہ عالمگیر کی فوجیس میدانی لڑائی کے فن میں ماہر (ہنتے ہوئے) اور سیواجی کیا آ سان پر بیٹھ کراڑے گا؟ تہیں جہاں پناہ\_\_\_میرا آتا جنگ گریزیا ( گوریلا دار ) میں ماہر ہے، وہ دشمن کے سامنے ہیں آتا، پیچھے سے وار کرتا ہے، وہ دشمن کوللکار تانہیں ، خاموشی سے اس کی گردن کاٹ لیتا ہے، وہ طبلِ جنگ ہجا کر آ مادہ پیکارنہیں ہوتا رات کے سالے میں شب خون مارتا ہے، وہ میدانِ جنگ میں اپنی فوجیں جمع نہیں کرتا، اس کے نشکر کامسکن آ سان سے باتیں کرنے والے پہاڑ ہیں،وادیاں ہیں،گھاٹیاں ہیں،غار ہیں،جہال حتمن کا ایک سیاہی بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں صرف وہی سیاہی پہنچ سکتا ہے، جس کی موت آگئی ہو، جہاں سے کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی سیجے سلامت واپس نہیں جاسکتی، جہاں تلوار سے زیادہ بڑے بڑے پھر کام دیتے ہیں\_\_\_! جی ہاں، بڑے بڑے پھرلڑھکا کر بڑی ہے بڑی فوج کو یارہ یارہ کیا جا سکتا ہے (ایک حد تک مرعوب ہوکر )خوب بہت خوب! اگر جہاں پناہ سے اور عالمگیر کی فوجوں سے مذبھیڑ، ہوجائے تو قطعاً اس کی فوج

# کو فتح ہوگی ، لیکن سیوا جی کے متھی بھر سپاہیوں کو اس کی بردی سے بردی فوج شکست نہیں

| عامليرن                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| و بے سکتی بیال                                                                   |
| خوب بہت خوب سے تہاری باتیں قرین صواب نظر آتی ہیں!                                |
| بس توجهال پناه کی سر پرتی اور اعانت بهت جلد تمیں اپنے مقصد میں کامیاب            |
| ٠!<br>كرد <u></u> گ!                                                             |
| . کامیاب ہونے کے بعد کیا ہوگا؟                                                   |
| · يجابوراور حيررآ باد كے حدود سلطنت ميں اضافه ہوجائے گا، اور پُوندايک مستقل      |
| اورآ زاداورطافت ورمملکت کی حیثیت اختیار کرلے گا!                                 |
| ہاں ایسا ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔لیکن کیا سیوا جی اپنے عہد پر قائم رہے گا                  |
| ?                                                                                |
| کیول نہیں رہے گاجہاں پناہ؟                                                       |
| اب تک اس کی شہرت اس معاملہ میں داغدارس رہی ہے۔                                   |
| اور میں اس سے انکار بھی نہیں کرتا الیکن وہ اپنے آتا قاسے بدعہدی نہیں کرسکتا ، وہ |
| اسپے آتا کا دفا دارہے ،نمک حلال ہے،اوراس پراُسے فخر ہے!                          |
| ب <i>بول!</i>                                                                    |
| پھرعادل شاہ قطب شاہ ہے مخاطب ہوا،                                                |
| بھائی صاحب آپ فرمائے کیارائے ہے آپ کی ؟                                          |
| قطب صاحب غور سے عادل شاہ اور مونے کی باتیں سُن رہاتھا، اب تک اس<br>زیر           |
| کے اس بات چیت میں ذرا بھی دھل ہمیں دیا تھا، عادل شاہ کے سوال پراُس نے کہا۔       |
| سوچ کیجئے!                                                                       |
| عادل شاہ نے کہا!                                                                 |
| سیوا جی سے پھر ہمیں اُمیر وفا ہے کین!                                            |
| عالمگيرست بين؟                                                                   |

عالمگير ٠٠٠٠٠٠٠٠

بجا فرمایا آپ نے \_\_\_\_وہ سارے ہندوستان پڑ اپنا پر جم لہرانا جاہتا ہے، وہ دکن کی ایک اسلامی حکومت کو بھی باقی نہیں رہنے دےگا!

کیکن اگر واقعی بہی بات ہے تواب تک بیریاشیں کیوں زندہ ہیں؟ کیوں ان کی خودمختاری قائم ہے؟ کیوں انہیں ختم نہیں کر دیا گیا۔۔۔۔۔؟

اس سوال پر عاول شاہ سٹ پٹا گیا، کوئی جواب دیتے نہ بن پڑا،لیکن اس کی مشکل مونجے نے آسان کردی،اُس نے کہا۔

> جہاں پناہ اگر گستاخی نہ ہوتو غلام پچھ عرض کر ہے؟ عادل شاہ اور قطب شاہ نے تقریباً بیک آواز کہا:

ہاں ہاں ضرور\_\_\_\_ تہمیں اپنے خیالات پیش کرنے کی پوری آ زادی

مونج نے پچھ سوچتے ہوئے عرض کیا!

جہاں پناہ دکن کی بیاسلامی ریاستیں صرف اس لیے قائم ہیں کہ سیواجی زندہ ہے

قطب شاہ چونک پڑا،اس نے غور سے مونجے کود کیھتے ہوئے پوچھا! کیا کہنا چاہتے ہوتم ؟

عالمگیر کی نظر میں سب سے بڑا دشمن سیوا جی ہے، جس نے اس پرخواب وخور حرام کررکھا ہے، اگر سیوا جی انعام واکرام سے خرید لیاجائے یا اُس کی گردن اڑا دی جائے تو پھر دکن ان اسلامی ریاستوں کا خاتمہ، دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا سوال نہیں رہتا۔

صرف چندگھنٹوں کارہ جاتا ہے۔۔۔! عادل شاہ نے استغراق فکر کے عالم میں کہا، یہ بات ہے مونے ؟

وهعرض پیراهوا!

جہاں پناہ بہی بات ہے۔۔۔۔۔۔سیواجی کے مقابلہ میں عالمگیرکوا پے تمام وسائل اور ذرائع صرف کرنا پڑر ہے ہیں ، وہ ہر قیمت پرسیواجی کوختم کر دینا چا ہتا اس کے بعد دکن کی بیمسلم ریاستیں خود بخو د، اس کی جھولی میں کیے پھل کی طرح آن گریں گ

عادل شاہ نے ایک عزم کے ساتھ کہا، سچ کہتے ہومونے!

قطب شاہ نے بھی تائید کی ،

بات تو واقعی الیی ہی معلوم ہوتی ہے!

عادل شاهنة قطب شاه يعصوال كيا،

تو پھر ہمیں کیا کرنا جا ہے؟ کیا جواب دینا جا ہے سیواجی کو؟

قطب صاحب نے بغیر کسی تامل اور مذبذب کے کہا۔

اگرجمیں زندہ رہناہے، اپنی انفرادیت قائم رکھنی ہے، آ زادی وحریت کی زندگی بسر کرنی ہے تو دوجواب ہوہی نہیں سکتے ، ایک ہی جواب ہوسکتا ہے اور وہ بیہ ہے کہ جمیں بلا تامل اور بغیر سی تاخیر کے سیواجی کی دعوت قبول کرلینی جانئے!

مو یج کودل کی مرادمل گئی اس نے کہا،

پھر بیجا بوراور حیدر آباد کی ریاستیں اپنی عظمت و شان کے اعتبار سے سارے ہندوستان میں لا ثانی ہوں گی!

ایک جوش کے عالم میں عادل شاہ نے کہا،

وه اب بھی لا ٹانی ہیں ، یوں کہو، پھر کوئی ان کے سر پرتلوار بن کرنہیں لٹک سکے گا پھروہ اطمینان اور بیسوئی کے ساتھا پی شان اور عظمت میں مزیدا ضافہ کرینگی! میں میں مزید اصلامی استعمالی سے ساتھا ہے ساتھا ہے ہے۔

خوش ہوکرمو نجے نے دست بست عرض کیا،

بے شک بے شک ایسائی ہوگا جہاں پناہ! پھرذراد برے بعد مونے نے دریافت کیا! توجہاں پناہ اپنے آتا اسے کیاعرض کروں جاکر؟ عادل شاہ نے کہا۔

اتیٰ جلدی کیا ہے؟ جواب تو تنهیں معلوم ہو چکا، ابھی چندروز ہمیں میز بانی کا موقع دو، ذراستاؤ، آرام کرو پھر چلے جانا!

مونجے نے پائے ادب کو بوسہ دے کرعرض کیا۔

غلام کویہ شہرا تنائیند آیا ہے کہ اس جنگ کے کامیابی کے ساتھ ختم ہونے کے بعد،
اس کا جی چاہتا ہے کہ یہیں کامستقل شہری بن جائے ، زندگی کے باقی دن یہیں پورے کرے ، اور یہیں مرے ، لیکن فرض نب ، مجھے فرض پکار رہا ہے ، میرا آقا میرا منتظر ہوگا ، اس کی ساری اسکیسیں اس وقت عملی جامہ پہنے گی ، جب میں یہاں سے واپس جا کر اُسے خوشخبری دوں گا کہ جہال بناہ کی سر پرتی ہمیں حاصل ہے ، ہم حالت امن میں ہیں ، یا حالتِ جنگ میں ہیں نہ جانے کب وشمن نمودار ہوجائے ، لہذا غلام کو جلد از جلد رخصت ہو!

عادل شاہ نے تحسین آمیز نظروں سے اسے دیکھااور کہا۔ ہم تمہاری اس فرض شناس کی قدر کرتے ہیں ،کل ہمارے سفیر کے ساتھتم واپس جاسکتے ہو، ہماراسفیر سیواجی سے تمام ضروری شرا لط معاہدہ کے طے کرلے گا!

بهتخوب\_\_\_\_!

پھروہ قطب شاہ کی طرف مخاطب ہوااور کہا، کیاجہاں پناہ کی طرف سے بھی یہی جواب ہے۔۔۔؟ پہلو بدلتے ہوئے قطب شاہ نے کہا،

ہاں۔۔۔۔۔ہم اور عادل شاہ ایک کشتی میں سوار ہیں ، وہ سفیر جوتمہارے

## سبوا جي

سيواجي اييخ قلعه راج گڙھ ميں مقيم تھا!

بیجگہ پونہ سے چندمیل کے فاصلہ پر ہے، راج گڑھ میں اس کے رہنے کی حویلی بڑی شاندارتھی ، ابھی تختِ حکومت اس کے قبضہ میں نہیں آیا تھا، لیکن شاہی ٹھاٹھ کا جہاں تک تعلق تھا، کوئی کمی نہیں تھی!

وہ ابھی ابھی قلعہ کا ایک چکر کاٹ کر آیا تھا، گھوڑے ہے اُٹر ااور سیدھا اپنے دیوان خانے میں چلا گیا، یہیں بیٹھ کروہ امور حکومت سرانجام دیا کرتا تھا، یہاں انتظار میں اس کے چند سردار سپاہی بیٹھے تھے، لیکن وہ کسی سے مخاطب نہیں ہوا، اس کے چہرے پر اضطراب اور تشویش کے آثار چھائے ہوئے تھے، اس کا بیرنگ دیکھ کرسب گھبرا گئے، لیکن مسی میں یا رانہ تھا کہ بوچھتا کیا بات ہے؟ طبع نازک اس وقت برہم کیوں نظر آرہی ہے؟ سیواجی نے (ادھراُ دھردیکھا) پھر کہا!

ہمت سنگھ\_\_\_\_

ایک سردار نے سرجھکا کرعرض کیا،

مها بلی\_\_\_\_

سیواجی نے پوچھا۔

مونج اب تک کیوں داپس نہیں آیا؟

ہمت سنگھ نے عرض کیا

وہ بہت بڑی مہم پر گیاہے، لہذا آنے میں کچھ دیر تو ہوگی۔۔۔! نہ جانے کیوں دیر ہور ہی ہے؟ سیواجی نے ٹہلتے ہوئے کہا۔

| عالمگیرo                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|
| عادل شاہ اور قطب شاہ کوراہِ راست پرلا نا آسان کا م تونہیں ہے۔           |
| سیوا جی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔                                          |
| ہاں تم ٹھیک کہتے ہولیکن اس انتظار میں وقت ضالع ہو رہا                   |
| !                                                                       |
| ہمت سنگھنے دلا سا دیتے ہوئے کہا،                                        |
| بھگوان کی کریا ہے دو جارہی دن کے اندر آجائیں گے مونے جی!                |
| ، سیواجی خاموش ہوگیا، کچھ دیر خاموش رہ کراس نے کہا،                     |
| ت اجلابھی اب تک نہیں آیا۔۔۔۔۔۔ہم نے اُسے تا کید کر دی تھی کہ جلد از جلد |
| رانا نیتوسنگھ کواپیخ ساتھ لے کرواپس آئے!                                |
| را نا نيتؤسنگھ!                                                         |
| ہاں ہمت سکھے ۔۔۔۔۔بہت جلد ہم بہت بڑا معرکہ شروع کرنے ہے                 |
| ہلے، رانا کی شادی را جکماری ہے کر دیں!                                  |
| مہابلی میتو بری اچھی تجویز ہے!                                          |
| ہاںاس ذمہ سے فارغ ہونے کے، ہم یکسوئی اوراطمینان ہے                      |
| دھاوے شروع کرسکیں گے، اور اب بیسلسلہ اس وفت تک منقطع نہیں ہوگا جب تک    |
| •<br>!:                                                                 |
| مغلیہ سلطنت کے نکڑے ندہوجا ئیں ،                                        |
| (مسکراتے ہوئے) نہیں ہم مغلیہ سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا جا ہتے ہم     |
| تواس بوری سلطنت پر قبضه کرنا جا ہے ہیں!                                 |
| بےشک ایسا ہی ہو گامہا بلی!                                              |
| ضرور ہوگا ۔۔۔۔۔۔سیوا جی جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ ضرور ملی جامہ    |
| یہنا کررہتا ہے۔<br>                                                     |

عالمگير .....٥.... بے شک مہابلی ۔۔۔۔۔اب تک توالیا ہی ہوتا آیا ہے! ایباسردارسا نگانے کہا۔ مغلیہ سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد بڑی آسانی سے باقی مسلم ریاستوں کوخاص طور پرِدکن کی مسلم ریاستوں کوہم اپنامطیع اور باجگزار بنالیں گے \_\_\_\_\_! سیواجی نے تر چھی نظروں سے سانگا کودیکھااور کہنے لگا۔ كيامطلب ہے تمہارا\_\_\_\_\_؟ وہ اس نگاہ اورلب لہجہ ہے کچھ گھبراسا گیا،اس نے کہا، میرامطلب بیہ ہے کہ جب مغلبہ سلطنت پر ہمارا قبضہ ہوجائے گا، جب دہلی کے لال قلعه پر بهارا پر چم لہرانے لگے گا، جب آگرہ کا دارالحکومت بهارے قبضہ میں آجائے گا جب سکندرہ اور فتح پورسکری ہماری مملکت کے اجزاء ہوں گے ،تو ہندوستان کی ریاستیں عام طور براوردکن کی اسلامی ریاستیں خاص طور پر ہماری باجگز اراورمطیع ومنقاد بن جا کیں گی! سیواجی ہنس پڑا،اس نے زہرخند کرتے ہوئے یو چھا۔ صرف باحكزار؟ \_\_\_\_\_صرف مطيع اور منقاد؟ یہ عجیب وغریب سوال سُن کرسا نگاسٹ بٹا گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، حیرت سے اپنے آتا کی طرف دیکھنے لگا سیوا جی نے اُسے بتایا۔ ساری ہندومسلم ریاستیں جن میں دکن کی اسلامی ریاستیں شامل ہیں،ختم ہو ختم ہوجا ئیں گی مہابلی!

ہاں سانگامنے ہو جائیں گی! ہم ان کا وجود باقی نہیں رہے دے گے، سارے ہندوستان میں مسرف ایک حکومت ہوگی،اور وہ مرہٹہ حکومت ہوگی،سارے ہندوسان میں صرف ایک فرمانروا ہوگا اور وہ سیوا تی ہوگا، جوسیوا جی مغلبہ حکومت کومطیع کرسکتا ہے وہ ان ریاستوں کو بھی بہت جلداور بڑی آ سانی سے مطیع کر لے گا \_\_\_\_\_!

عالمگير.....0....

· بمجھ گئے تم اسمجھ گئے تم

ہمت سنگھنے خوش ہوکر تالیاں بجائے ہوئے کہا،

اس دن ہم اطمینان کا سانس لیں گے، وہ دن ہوگا جشن مسرت کا،اس دن ہم

حقیقی معنی میں آ زاد ہوں گے \_\_\_\_\_!

ليكن سانگانچ ميں مداخلت كرتا ہوا بول يڙا!

لىكىن مهابلى \_\_\_\_!

سیواجی نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا،

۔ کی اور رائے کی قدر کرتے ہیں؟

سانگانے رکتے اور اسکتے اسکتے کہا،

لیکن بیجا پوراور حیدرآ بادیت تو ہمارے بڑے دیرینداور مشخکم روابط بیں، اور قدیم تعلقات کی بنا پرخودمہا بلی بھی ان کا بڑا لحاظ کرتے ہیں، خاص طور پر بیجا پور کا، کہ مہا بلی کے والدسا ہو جی کی وہیں پرورش ہوئی، وہیں وہ پروان چڑھے، اور وہیں سے انہیں توت و طاقت حاصل ہوئی ۔۔۔!

سيواجی نے گھور کرسانگا کوديکھا،اور پوچھا، توجیسے پھرکیا کرنا جا ہے ہمیں؟

سانگانے جواب دیا۔

آپ جو پچھ کریں گے وہی مناسب ہوگا، کیکن میں بیہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہندوستان پر کممل قبضہ کے بعد کیا بیجا پور اور حیدر آباد کو ہم بالکل ختم کر دیں گے، حالانکہ مغلیہ حکومت کے مقابلہ میں انہوں نے ہمیشہ اور ہر طرح سے ہماری امداد کی ہے اور میرا خیال ہے مونے امداد مزید کا عہد نامہ کر کے واپس آجائے گا!

سیواجی خاموشی سے سانگا کی باتیں سنتار ہا، پھر بہت نرم لہجہ میں گویا ہوا۔

عالمگير .....٥.... سانگائے ایک بات بھی نہیں کہی \_\_\_\_! پھروہ خاموش ہوگیا اورسا نگا کی طرف اسکار دِمل معلوم کرنے کیلئے کچھ دیر تک منکنگی لگائے دیکھتار ہا، پھرفندرے وقفہ کے بعداس نے کہا۔ یجا بوریا حیدرآ باد، یا کوئی اور ریاست، ان میں ہے سے کسی کوبھی باقی رکھنا، ایک مستقل خطرے کو دعوت دیناہے، بڑے مقصد پر چھوٹا مقصد قربان کیاجا سکتاہے، اپنی جان بیانے کیلئے دوسرے کی جان کی جاسکتی ہے،اپنے شخفظ کیلے دوسرے کی تخریب جائز ہے، اینے مفادیرِ اگر دوسرے کے مفاد کو قربان کر دینے کی شکتی (طاقت) کسی میں نہیں ہے، تو وہ سا نگابن سکتا ہے، سیواجی نہیں۔۔۔۔! شایدسیوا جی ابھی سلسلۂ کلام جاری رکھتالیکن ہمت سنگھ نے ایک فلک شگاف قہقہہ لگایا اوراسے دیکھ کر دوسرے حاضرین دربار بھی اپنی ہنسی صبط نہ کرسکے سب کھلکھلا کر ہنس پڑے اور ان سب کو ہنستا دیکھ کرخود سیوا جی بھی ہنٹی رو کئے پر قا در نہ ہوسکا اُسے بھی بے ساختہ ہنسی آ گئی اور ہنسی کے شور میں سانگا نہایت آ ہنگی کے ساتھ دیے یاوں کمرہ ہے با ہرنگل گیا، وہ شرمندگی اور ندامت کے باعث یانی یانی ہور ہاتھا۔ سانگاکے جانے کے بعد ہمت سنگھ نے سیواجی سے کہا، بيرتو برز ابرز دل نكلا! سیواجی نے قبضہ مختجریر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔

# شطرخ کی بازی

اور ہنسی کے اس ہنگامہ کطرب ونشاط میں دفعتۂ مونجے اندر داخل ہوا۔ مونجے کو دیکھے کرسب کے لبول پر مہرسکوت لگ گئی،سب خاموش ہو گئے،سیوا جی نے اُسے دیکھااور ہاتھ پکڑ کراپنی طرف گھسیٹااور گلے سے لگالیا، پھر کہا، مونج تم آگئے؟

وہ ادب سے سرجھ کا کرعرض بیرا ہوا! مہابلی غلام حاضر ہوگیا۔ سیواجی نے جذباتی لہجہ میں کہا،

تم نہیں تھے تو ہر چیز بے مزہ اور بےلطف نظر آ رہی تھی ہم تہہیں بہت یا دکرر ہے تھے، ابھی ہم ہمت سکھ سے تشویش اوراضطراب کے عالم میں بھی پوچھ رہے تھے کہ مونج کہاں رہ گیا، کیوں نہیں آیا؟ اُسے کوئی حادثہ تو نہیں پیش آیا، بھگوان کا شکر ہے کہ تم صحیح سلامت آگئے!

مونجے نے پچھ نخر، بچھ ناز کے ساتھ جواب دیا، مہابلی کے غلاموں کو بھلاکون ٹیڑھی آئھ سے دیکھ سکتا ہے؟ انہیں کوئی حادثہ پیش نہیں آسکتا وہ گھرسے باہر جب قدم نکالتے ہیں تو کامیا بی اور کامرانی ان کے جلو میں چلتی ہے۔

سیوا جی کوان الفاظ میں اُمید کی جھلک نظر آئی، اس نے النفات آمیز نظروں سے اپنے اس میر نظروں سے اپنے اس مردارکود یکھااور پوچھا، سے اپنے اس سردارکود یکھااور پوچھا، تو کیاتم اپنے مقصد میں کامیاب آئے ہو؟

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠ عالمگير مونجے نے سرایا نشاط وانبساط بن کرجواب دیا۔ مہابلی کاغلام کا میاب ہوکر آیا ہے! سیواجی نے دریافت کیا۔ کیاعادلشاہ ہماری مدد کو تیارہے؟ مونجے نے جواب دیا، صرف عادل نہیں بلکہ قطب شاہ بھی\_ سیواجی نے گرم جوشی کے ساتھ مونجے کا ہاتھ اینے ہاتھ میں لے کر دبایا اور کہا، تم نے بہت بڑا کام کیا۔۔۔۔۔۔ ہمیں اندیشہ تھا کہ دونوں ہماری مدوکرنے ہے انکار کردینگے! مونجے نے یوجھا، مهابلی کوبیاندیشه کیوں تھا؟ سیواجی نے بتایا، ہمارے مخبرنے اطلاع دی ہے کہ عالمگیر بھی ان دونوں پرڈورے ڈال رہاہے، انہیں لانے وے رہاہے، اور انہیں آ ماوہ کررہاہے کہ بیرہمارے راستے میں سنگ گراں بن کرحائل ہوجا ئیں ہے غلام كوبيربات نهيس معلوم تقى مهابلي کیکن ہمیں معلوم ہے۔۔۔۔۔اوراگرعالمگیر کے کہنے میں بیدونوں آجاتے واقعی ہمار ہے راستے میں سنگ گراں بن کرحائل ہو سکتے تھے۔ ہمت سنگھ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اگرایبا کرتے تو ہم انہیں ریزہ ریزہ کردیے! سیواجی نے سمجھاتے ہوئے کہا، بیتو تھیک ہے،لیکن پھر ہماری طاقت منتشر ہوجاتی ،ہمیں کئی محاذ وں پرلڑ ناپڑتا

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠ عالمگير اور اس سے عالمگیر ضرور فائدہ اُٹھا تا، وہ صرف بادشاہ نہیں ہے، بہت بڑا شاطر بھی مونجے نے خوشی کا جھولاجھو لتے ہوئے کہا، کیکن مہابلی عالمگیرنے منہ کی کھائی ،اس کی ایک نہ چلی نہ وہ عادل شاہ کوتوڑ سکے نہ قطب شاہ کو، مید دونوں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا ساتھ دیں گے، ہرطرح سے ہماری مدد كرنے كوتيار ہيں\_\_\_\_ ٔ (خوش ہوکر) پھرتو تم بہت بڑے جادوگر ہو! ہمت سنگھ نے مو نجے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، مہابلی مونے آج تک کسی مہم سے ناکام نہیں واپس آیا، پیمیدان جنگ کا مرد نہیں ہے، لیکن شطرنج کھیلنا اُسے بہت اچھی آتی ہے، یہ ہمیشہ شدمات دیتا ہے اور حریف منه تکتاره جاتاہے! سیواجی نے ایک تنومند قہقہدلگایا، اور کہا، تم نے سیج کہا ہمت سنگھ\_\_\_\_ ——کیکن میرنه کهومو نجے میدان جنگ کا سور ما تہیں ہے، کی معرکے اس نے سرکتے ہیں! ہمت سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، الیکن میری مددے! سیوا جی نے پھرایک قبقہ لگایا ،اورمو نجے سے یو جھا، كيول مو ينح كيا بمت سنگھ سيج كهدر ہا ہے \_\_\_\_\_\_؟ مونجےنے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا، اگر ہمت سنگھ سچے بول سکتا ہے تو میں یقین کرلوں گا اس وفت دن نہیں رات \_\_مہاملی اسے تو سے بیر ہے؟ سيواجي کو پھر منسي آگئي، کہنے لگا،

عالمگیر .....٥

مجھی تم دونوں دوست بھی خوب ہوء۔۔۔۔۔ خیر بیتمہارا آپس کا جھگڑا ہے تم ہی فیصلہ کرلینا۔۔۔۔!

يهروه مونج سے مخاطب ہوااور یو حیما،

تو كيا طے كياتم نے عادل شاہ اور قطب شاہ ہے!

مونجے نے اپنی وہ ساری گفتگو دوہرا دی ، جوعا دل شاہ اور قطب شاہ سے اُس نے کی تھی ، وہ باتیں بھی سنا دیں جوقطب شاہ اور عادل شاہ نے اس سے کی تھیں ،سیوا جی ان باتوں کو بہت غور اور توجہ سے سنتار ہا ، پھراُس نے پوچھا ،

> کیاتم معاہدہ کرکے آئے ہو؟ مونحے نے جواب دیا!

ارادہ تو یہی تھا میرا، کیکن عادل شاہ نے مناسب سیمجھا کہ تمام اختیارات دے کرایک سفیر ہمارے ساتھ بھیج جوقطب شاہ کی نمائندگی بھی کرے گا،اور بیہ سفیر مہا بلی سے تمام پہلوؤں پر گفتگو کر کے عہد نامہ پر دستخط کر دے گا، سفیر کے پاس والیانِ بیجا پور، اور حیدر آ باد سند موجود ہے کہ اس کا منظور کیا ہوا معاہدہ ہمیں تسلیم ہوگا، اور اس کے دستخط ہمارے جا کیں گے!

سیوا جی کسی فکر میں گم ہو گیا، پھراُس نے پوچھا۔ لیکن اس کی کیاضر ورت تھی؟ ہم نے بھی تو تنہیں مکمل اختیارات دے کر بھیجا تھا

تم ہی کر کیتے ۔۔۔!

ہمت سنگھ نے مونے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بس بہال تم چوک گئے سردارمونے جی! مونے نے ذرا تیز لہجہ میں جواب دیا۔

اگرتمہارے د ماغ میں بھس بھراہے تو میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں! ہمت سنگھنے جےت اور بحث کرتے ہوئے کہا،

تو كيامين غلط كهدر ما هول يجه \_\_\_\_\_؟ مونجے نے اور زیادہ تیز لہجہ میں جواب دیا! بان بالكل\_\_\_\_\_! سيواجي بيچ ميں بول بڑا\_\_\_\_\_! مونجے غصہ نہ کر وہات بتاؤ ،اس میں کیامصلحت کیا ہے؟ · مونحےنے جواب دیا۔ مہابلی سے یو حصے تو میں خود عادل اور قطب شاہ کواس راستے پر لایا کہ وہ مجھ ہے عہد تنامہ کرنے کے بجائے اپنا سفیر یہاں بھیجیں اور وہ آپ سے معاہدہ کرے سیواجی کی تیوری بربل برا گئے،اس نے سوال کیا! اس میں کیامصلحت تھی۔۔۔۔؟ مونحے نے بغیر کسی جھجک کے کہا، اس میں بہت بڑی مصلحت ہے مہابلی! سیواجی نرم پڑ گیااس نے ملائم کہجہ میں یو جھا۔ تو وه مسلحت ہمیں نہیں بتاؤ کے ۔۔۔۔؟۔ مونجے نے اینے جذبات پر قابویائے ہوئے کہا، اگر میں معائدہ کرتا ،تو ضرور عادل اور قطب مجھے ہے کچھالیی باتیں منوالیتے جو مجموعی حیثیت سے مناسب نہ ہوتیں ،اب ان کاسفیر آیا ہے ،ادر آب برای آسانی سے کچھ مرعوب کر کے بچھ مور دِ کرم بنا کے ، بچھ النفات کا اظہار کر کے اور پچھ اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ کرکےاسے آ ماوہ کرسکتے ہیں کمن مانے شرا نظر پردستخط کردے سیواجی کاچېره وفورمسرت سے دمک اُٹھا،اس نے کہا مونج ہم تمہیں مان گئے ۔۔۔۔!

# بيجالوراور حبدراً بادكاسفير!

علی زماں خال، عادل شاہ اور قطب شاہ کا بااختیار سفیر بن کرسیوا جی کے پاس
آیا تھا، کی روز تک مونج نے اُسے سیوا جی سے ملئے ہیں دیا، وہ بار بار ملاقات کی خواہش
کا اظہار کرتا تھا، کیکن مونج ٹال جاتا تھا، بھی کہتا، کی مہماتی فوجیس مختلف مقامات پر بھی کہتا
گئی ہیں، انہیں مختلف قاصدوں کے ہاتھ ضروری ہدایات بھیجنے میں مصروف ہیں، بھی کہتا
آس پاس کی دوسری ریاستوں اور جواڑوں کے نمائند سے سیوا جی کی بالا دستی تسلیم کرنے
کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں اور پہلے سے مقیم ہیں، ان سے معاہدات کے شرائط طے ہو
رہے، بھی کہتا ہمارے سردار سیوا جی کو بھگوان کی طرف سے جوشکتی وقوت اور دبد به عطا ہوا
ہے اُس نے انہیں بے نیاز اور بے پروابنادیا ہے بیٹھے ہیٹھے شکار پرجانے کا فیصلہ کرلیا، اب
شکار کو گئے ہیں، د کیھئے کب تشریف لاتے ہیں۔

ایک روزمونج آیااوراس نے کہا!

· خال صاحب آیئے آج آپ کو سیر کرالا بیں، راج گڑھ کے قلعہ کی ۔۔۔۔جی جا ہتا ہے؟

علی زمال خال بریار بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا تھا، اس نے سوچا کوئی اور مشغلہ نہیں ہے تو بہی سہی، رضا مند ہوگیا، کہنے لگا۔

. حلئے ہے۔۔۔۔۔ بیکی اور پوچھ پوچھ بوجھ۔۔۔۔؟

مو نج علی زمال خال کوایٹے ساتھ لے کرروانہ ہوا، سب سے پہلے اُس نے اسلحہ خانہ کی سرکرائی، اس اسلحہ خانے میں ساز وسامانِ جنگ کی فراوانی و مکھ کرعلی زمان خال دنگ رہ گیا اُس نے کہا،

سیواجی کوتو ہم ایک طالع آ زماشخص سمجھتے تھے، لیکن اس کا بیرساز وسامان جنگ اور اسلحہ دیکھے کرتو ایسا معلوم ہوتا ہے، وہ ایک مستقل قوت ہے، اور شاید نا قابلِ تسخیر بھی \_\_\_\_\_!

مونج کا مقصد پورا ہوگیا ، اس نے بینہ تائید کی نہ نخالفت مسکر امسکر اکر خاموش ہور ہاعلی زمال خال نے کہا ،

> ریراسلحہ تو بڑی سے بڑی فوج کوشکست دینے کیلئے کافی ہیں! مونے کے لب ملے،

اوراس ہے کہیں زیادہ اسلحہ اُن مہماتی فوجوں کے ساتھ ہے، جواس وفت مختلف مقامات پر جنگ و پریکار میں مصروف ہیں!

مونجے آگے بڑھا،علی زماں خاں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہاتھا، وہ ایک انبار خانے کے پاس جا کررُک گیا،علی زماں خاں نے کہا،

یہاں کیا ہے؟

مونجے نے بتایا، یہاں غلہ اور اناج جمع ہے، اگر کوئی فوج پورے سال بھر تک بھی ہمارے قلعہ کا محاصرہ جاری رکھے تو ہمیں باہر سے رسد منگانے کی ضرورت نہیں، نہایت ٹھاٹ سے تمام ضرورتیں اس انبار خانے سے پوری ہوسکتی ہیں \_\_\_\_!

آئے دیکھئے \_\_\_\_!

مؤینے علی زمال خال کوانبار خانے میں لے کر گیا،اور وہاں جا کر واقعی اس کی آئیں کے موسیخے کے دعوے آئی مان کو دراجی ماند مقدار میں ضروریات زندگی موجود تھیں کہ موسیخے کے دعوے میں علی زمان کوذرا بھی مبالغہبیں آیا،اس نے کہا:

ہاں واقعی بیدذ خبرہ تو سال سے زیادہ تک کام دے سکتا ہے! مونجے نے کوئی جواب دیئے بغیر پھرآ گے بڑھنا شروع کیا،علی زماں خال اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اب بیلوگ فوجی بارکوں کے سامنے تھے، یہاں سوار اور پیادے

اینے جنگی کرتبوں کے مظاہرے کررہے تھے،اوراتنے جیرت انگیز کے علی زمان کی آئیمیں کھلی کے جنگی کرتبوں کے مظاہرے کررہے تھے،اوراتنے جیرت انگیز کے علی زمان کی آئیمیں کھولے سرایا جیرت واستعجاب بنابیتما شاد کمچیر ہا!

ایک سوار گھوڑ ہے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا ہے باتیں کرنے لگا، دوسری طرف سے دوسراسوار گھوڑ ہے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی، اس کا گھوڑا بھی ہوا ہے باتیں کرنے لگا جب بید دونوں گھوڑے آئے سے سامنے آئے تو رو کے بغیر، پہلا سوار دوسرے گھوڑ ہے پر اور دوسراسوار ہوگیا۔

عاضرین نے پُر جوش نعروں سے تالیاں بچا بچا کر اس کرتب کی داد دی،علی زماں خاں کےمنہ سے بھی بےساختہ نکل گیا۔

سيحان الله الله

انے میں ایک اور سوار گھوڑ ہے پر سوار ہوا، ایڑ لگا کر اس نے گھوڑ ہے کو دوڑ ایا، سامنے ایک پاپیادہ آ دمی آ رہاتھا، سوار دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر چھلا نگ لگا گیا اور وہ پیادہ بجلی کی می تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔

بهرشور تحسین و آفرین سے فضا گونج اُٹھی ،

علی زمال خال نے جبرت سے موینجے کودیکھااور کہا،

کمال ہے۔۔۔۔۔۔ بیلوگ آ دمی نہیں جن معلوم ہوتے ہیں ،

سامنے ایک اونیجاسا ٹیلہ تھا،

مونجے نے زمان خاں سے کہا،

ادهرو تکھتے \_\_\_\_!

علی زماں خال نے نظر اُٹھا کر دیکھا تو ایک شخص گھوڑ ہے پرسوار ٹیلہ کی طرف بڑھ رہاتھا، بہت جلدوہ ملے پر پہنچ گیا،اور وہاں اُس نے ایک مرتبہ ایڑلگائی، گھوڑ ہے نے جھرجھری سی لی اور ایک نہ قند میں مللے سے نیچے زمین پر وہیں جہاں مونج

عالمگير .....0

اورعلی زمال خال کھڑ ہے تھے۔

نەسواركوچوٹ آئى،نەگھوڑ ازخى ہوا!

على زمال نے موتبے سے کہا،

کیے کیسے صاحبِ کمال لوگ جمع ہیں سیواجی کے یاس!

مونج نے مسکراتے ہوئے کہا!

صاحبِ کمال لوگ تو جنگ و پرکارمس مصروف ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ابھی امتحان میں پورنے نہیں اُٹرے ہیں،صرف مشق کررہے ہیں، جب امتحان میں پورے اُٹریں گے تب باہرمعرکے سرکرنے بھیجے جا کیں گے!

علی زمال خال نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گیا،

مونج نے کہا آ ہے تشریف لائے!

اب بيد ونول خزانه ميں پہنچ!

ىيىززانەتھا\_\_\_\_!

سونے اور جیاندی ، ہیرے اور جواہرات سے بھر پور!

یہ دہ خزانہ تھا جود وسروں کولوٹ کرجمع کیا گیاتھا، جومسافروں ہے چھینا گیاتھا جو حاجیوں کے قافلوں سے حاصل کیا گیاتھا، جو نہتے پُرامن اور بغیر جنگ جوشہریوں پرڈا کے ڈال کریہاں لایا گیاتھا۔

لیکن علی زمال خال نے ان باتوں پرغور نہیں کیا، سیم وزر کا بیانزد کی کراس کی آئیں ہے ہوئراس کی آئیں ہے کا چوند ہونے گئی ہے اس آئکھیں چکا چوند ہونے گئی ہے اس نے کہا،

یہ تو خزانہ عامرہ ہے، مونے بی \_\_\_\_! مونے بننے لگا، اس نے کہا،

میرے دوست، بینزانهٔ عامرہ کا صرف ایک حصہ ہے، اصل خزانہ تو اس حویلی

میں ہے، جہال سیواجی مہاراج رہتے ہیں!

علی ز ماں خاں، بیجا بوراور حبیرر آباد کی حکومتوں کا نمائندہ تھا،اس کے علم میں بیہ دونوں حکومتیں تھیں ان کے وسائل و ذرائع تھے، ان دونوں میں سے ایک حکومت نے سیواجی کے خاندان کو پالاتھا، پرورش کیا تھا، اس کی حوصلہ افز ائی کی تھی، اس نے ترقی کے مواقع د<u>ئے تھے</u>!

کیکن میدونوں حکومتیں مل کربھی سیواجی کے مقابلہ میں کتنی بے مارچھیں، بیجا پور اور خیدِر آباد کے فرمال رواا بنی آمدنی عیش وعشرت میں صرف کرر ہے تھے، اور سیواجی جو المبی کے روپے پر پلاتھا، آج اپنے علاقہ کاسب سے بڑا آ دمی تھا۔

فوجی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی<u>۔</u>

مونجے سیر کرا کے علی زمان خال کو اس کے کمرے میں جھوڑ کر چلا گیا \_اورعلی زمال خال کا حال بیرتھا کہ وہ سیواجی کی عظمت، بڑائی ، قوت اور فوجی

طاقت نے صد درجہ مرعوب اور دہشت زوہ ہو چکا تھا۔۔۔۔۔! یہی مو نجے جا ہتا تھا!



## ناطك

| دوس بے روز!                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| علی زمال خال فجر کی نمازے فارغ ہواتھا، کہمونج اس کے پاس پہنچ گیا،اس           |
| وفت وہ بہت ہشاش بشاش نظر آ رہاتھا علی زماں خاں نے کہا!                        |
| کیابات ہے دوست آج تو بہت خوش نظر آرہے ہو؟                                     |
| . مونجے پاس آ کر بیٹھ گیا، اُس نے کہا،                                        |
| خوش تو اس کئے نظر آ رہا ہوں کہ سکراتے رہنے اور بینتے رہنے کی میری عادیت       |
| ہے در نہ آج تمہاری وجہ سے مجھے ذکیل اور شرمندہ ہونا پڑا!                      |
| علی زمال خال نے حیرت سے اُسے دیکھااور پوچھا!                                  |
| میری وجہ سے تنہیں ذلیل اور شرمندہ ہونا پڑا؟بیکیا کہہ رہے ہو<br>یہ             |
| 5.                                                                            |
| وہ گویا ہوا، ہال میرے دوست میں غلط نہیں کہنا،صرف ذلیل اورشرمندہ ہی نہیں       |
| ہونا پڑا، بلکہ بھرے در بار میں رسوا بھی ہونا پڑا،                             |
| کیکن کیوں؟۔۔۔۔۔۔میرا کیاتعلق ہوسکتا ہےاس حادثہ ہے؟                            |
| تمہارا ہی تو ساراتعلق ہے بی جمالو!                                            |
| بيركهه كرمو ينج كفلكصلا كرمنس براءعلى زمال خال كوبيه بموقع بنسى ببندنه آئى اس |
| نے ذراچڑتے ہوئے کہا،                                                          |
| بی جمالوء۔۔۔۔۔ گویا بیرب میرا کیاد ہراہے؟                                     |
| مونے نے کہا،صرف تمہارا، کہوتو تفصیل پیش کردوں۔                                |

بال بتاؤيس سنناجا بهتابون!

ہمارے مہاراج سیوا جی صبح مبلے کے عادی ہیں میں بھی ساتھ ہولیتا ہوں! بہت اچھا کرتے ہو

راستے بھرمہاراج کچھسوچتے رہے!۔۔۔۔۔ جی جا ہاپوچھوں کیابات ہے؟ کیافکر ہے،مگر ہمت نہیں پڑی!

ہمت کیوں نہیں پڑی؟تم توان کے بڑے منہ چڑھے مصاحب ہو؟ ہوں تو السے لیکن ان کے مزاج کا کچھٹھیک نہیں ذراسی بات پرخوش ہوجا سکیں تو مالا مال اور نہال کر دیں ، ذراسی بات پرخفا ہوجا کیں تو پھر پھانسی کی سز ابھی کم سر ؟

> واقعی؟۔۔۔۔۔ بیچ کہہر ہے ہوتم؟ بیلوجیسے تم کیچھ جانے ہی نہیں،اب اتنا تو نہ بنو۔ لیکن میں کیا جانوں؟

جس طرح میں ایک مہاراج ادھیراج کا مصاحب اور ندیم ہوں ، کیا اسی طرح تم بھی ایک بادشاہ عالی جاہ کے مصاحب اور ندیم نہیں ہو؟

مال كيول نبيس بهول؟

پھرتم نے اپنے بادشاہ کو کیسا پایا؟ میرے بھائی بادشاہوں کی قوم ایسی ہی ہوتی ہے،اس میں ہندومسلمان کی تفریق نہیں!

على زمال خال بننے لگا،اس نے کہا،

کہتے تو ٹھیک ہو، واقعی ہمارے بادشاہ سلامت کا یہی حال ہے، پھانسی کے ملزم کو وزیر بنادیں اور وزیر کو پھانسی کے تختہ پر چڑھادیں۔

يھرخود ہی سمجھ لو!

وہ توسمجھ لیا لیکن بات کیا ہوئی رہے تھی تو معلوم ہونا جا ہے میرے بھائی ،

بات بهت معمو لي هي! پھر بھی کیاتھی۔۔۔! سیر سپائے کے بعد مہاراج دربار خاص کرتے ہیں، اس موقعہ پر دوسری ر پاستول کے سفیراورنمائندے بھی حاضر ہوتے ہیں ،امراء دربار بھی اور فوج کے افسر اور ہاں تھیک ہے ۔۔۔۔۔۔ہارے بادشاہ سلامت کا بھی یہی معمول ہے۔۔۔۔! خبرتو پھر کیا ہوا؟ مہاراج نے در بارخاص میں قدم رنجہ فر مایا، تیوری چڑھی ہو کی تھی،سب دم بخو د بیٹے تھے کی میں یارانہ تھا کہ یو چھے کیابات ہے؟ تم ہی یو چھ لیتے\_\_\_\_ یمی تو حماقت ہوئی۔۔۔۔میں نے یو چھا آج مہاراج کیجھا فسر دہ اور دلگیر سے نظرآ تے ہیں،بس بہ یو چھناتھا کہ غضب ہوگیا قیامت آگئی۔۔۔۔! مہاران نے کیو چھا، بیجا بوراور حبیر آباد کا سفیر کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا شاہی ۔ مہمان خانے میں مقیم ہے! پھر پوچھا، ہماری خدمت میں کیوں نہیں پیش کیا گیااب تک۔۔۔۔۔۔؟ میں نے عرض کیا، اس سے پہلے دوسرے جواڑوں اور ریاستوں کے نمائندے اور سفیر آئے موئے تھے، در بار کا قاعدہ بیہ ہے کہ جوجس ترتیب سے آتا ہے اس ترتیب سے پیش کیاجاتا ہے ابھی اس کی باری نہیں آئی! مهاراج نے خونخو ارنظروں سے میری طرف دیکھا،اور یو جھا،

| عالمگیر٥عالمگیر                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| کب آئے گی اس کی باری؟                                                                 |     |
| میں نے دس بستہ عرض کیا ،                                                              |     |
| ابھی دس بیندرہ روزلگیں گے کیونکہ!                                                     |     |
| مہاراجہ نے طلع کلام کرتے ہوئے فرمایا،                                                 |     |
| کیونکہ ابھی دوسرے نمائندے اور سفیرجو پہلے سے آئے ہوئے ہیں ہماری                       |     |
| مُدمت میں پیش کئے جا کیں گے، جب ان کی باریا بیوں کا سلسلہ ختم ہوجائے تب بیجا پور      |     |
| ورحیدر آباد کے سفیر کی باری آئے گی؟                                                   | ı   |
| میں نے بے ساختہ عرض کیا ،                                                             |     |
| . <del>کی ہا</del> ل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |     |
| میرابیکهناتھا کہ قیامت آگئی،مہاراج کا جلال دفعتۂ عروج پر پہنچ گیا،                    |     |
| کیوں اس میں غصہ کی کیا ہات تھی؟                                                       |     |
| وہی تو نکل آئی!                                                                       |     |
| کیا ہوا آخر؟                                                                          |     |
| مهاراج نے پیکراتش بن کرفر مایا:                                                       |     |
| مُكُورام، بدمعاش،غدار!                                                                | -   |
| ہیں کرمیراتن بدن کرزنے لگا، میں نے سمجھ لیا کہ اب گردن سلامت نہیں رہ<br>اور سے مصدرت  | · . |
| لتی، پھاورتو نہ کرسکا بے تحاشہ مہاراجہ کے قدموں پر گریز انکین انہوں نے ایک ٹھوکر لگا، | _   |
| برامری <u>رے</u> کردیا!                                                               | ٠.  |
| الشخفاشج؟                                                                             |     |
| ہاں بھئی،!<br>ان سریں ہیں ہیں ا                                                       |     |
| کیکن کچھ وجبہ بھی تو بتائی ہو گی؟<br>سی بھی ہے۔ نہ                                    |     |
| كينے لگے،تونہيں جانتاعا دل شاہ ہمارا آتا اس قطب شاہ سربرا منزیمرگر دن                 |     |

عالمگیر .....٥٠٠٠

جھکاتے ہیں، ہمارا میسارا دید بہ بیساری قوت ، بیسارا جاہ وحثم رہینِ منت ہے اس در بار کا\_\_\_\_\_!

میرکهه کرمهاراح ذراکے ذرارکے پھرفر مایا،

بیجا پور کاسفیرآئے اور اُسے انظار میں رکھا جائے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی تو ہین کسی غلام کی طرف سے کسی آقا کو ہوسکتی ہے؟ \_\_\_\_\_تو نے فوراً ہی اُسے ہمارے سامنے کیوں نہیں پیش کیا؟

> میں پھرفندموں پرگر پڑامیں نے عرض کیا۔ غلطی ہوگئی۔۔۔۔!

مہاراح کا غصہ میرے بار بارقد موں پرگرنے سے پچھم ہوا، کہنے لگے، اب غلطی کی تلافی صرف اس طرح ہوسکتی ہے کہ بیجا پور کا سفیر، ہماری خدمت میں نہیش کیا جائے \_\_\_\_\_!

میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا،

تو كيا أے وايس كردوں مهاراج؟

مہاراج ایک مرتبہ پھر بادل کی طرح گرہے ، کہنے لگے ،

الجمق\_\_\_\_!

میں پھر کانپ کرخاموش ہوگیا،اس کے بعد فرمایا،

ہم خوداس کے پاس جا کیں گے، اور معذرت کریں گے۔۔۔۔۔۔

لودوست اب مہاراج ادھیراج خودتمہارے پاس آئیں گے،تھوڑی دیر میں،
یہ وہ اعزاز ہے جو آج تک کسی کونہیں حاصل ہوا، مبارک میں ہی اطلاع
دینے آیا تھا، اب چلتا ہوں، کہیں میرے سامنے نہ آجا کیں جو پھر شامت آجائے کسی
بات برمیری!

عالمگير.....0

## دلا ورسنگھاورعلی زیال خال

مونج کو گئے بڑی مشکل سے آ دھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دلا در سنگھ جوسیوا جی کا وزیر در بارتھاعلی زمان خال کے پاس آیا ، بہت گھبرایا ہواا در بہت متوحش ، دلا در سنگھ نے علی زماں خال سے کہا ،

تيار بموجائيے\_\_\_\_!

على زمال خال نے سوال کیا،

مس كام كيلئے تيار ہوجاؤں\_\_\_\_\_؟

ولا ورسنگھنے بتایا،

مہاراح ادھیراج بنفسِ نفیس آپ کی ملاقت کوتشریف لارہے ہیں!

علی زمال خال نے ابھی کوئی جواب ہیں دیا تھا کہ دلا ورسنگھنے مزید کہا،

آپ کواپی خوش بختی پر نازاں ہونا جاہئے کہ مہاراج آپ کونٹرف باریا بی بخشنے

کے بجائے خود بیفس نفیس تشریف لارہے ہیں!

اتے دنوں راج گڑھ میں رہنے کے بعد علی زماں خاں سیوا جی اوراس کے فدم حشم سے بہت زیادہ مرعوب ہوگیا، واقعی اپنی اس خوش بختی پروہ فخر و نازمحسوس کرنے لگا، اس نے کہا۔

اس سے بڑھ کرمیرااعزاز کیا ہوسکتا ہے کہ مہاراج میری قیام گاہ پرتشریف لا

ا الله الله

دلا ورسنگھےنے کہا۔

بال اور مين آپ كواس فخر پرمبارك بادديتا مون!

عالمگير · علی زماں خاں نے کہا۔ ميراشكربية قبول فرمايئ ۔ بیرسمی شکر رہاہیں ہے، بیرمیرے دل کی دلا ورسنگھ نے علی زماں خال کو گلے ہے لگا لیا، اس کی پکڑی اُ تارکر اپنے سریر رکھ لی اور آپنی بگڑی اس کے سریر رکھ دی اور کہا۔ آج سے ہم دونوں بگڑی بدل بھائی بن گئے۔ تا ژاور جذبات سے بھر پور ہو کرعگی زماں خاں نے جواب دیا۔ كس منه سيے شكر شيجئے اس لطف خاص كا\_\_\_\_\_! اتنى بردى حكومت اتنا برد ا بادشاہ، اتنا بڑا اس کا وزیر، ان سب کی طرف سے ایک حقیر اور بے ماریخض کی پیجز ت ا فزائی،الفاظہیں ملتے کہ شکروسیاس کے جذبات کاا ظہار کرسکوں\_\_\_\_! دلا ورسنگھنے کہا، نه شکر کی ضرورت ہے نہ سیاس کی ،حکومت کی دنیا میں بیدالفاظ بے معنی ہیں ، بیجا بورحيدرآ بإداور بونه درحقيقت ايك ہي ہيں. بے شک بے شک پھردلا ورسنگھ،اورعلی زماں خاں دو کیسے ہو گئے؟ یہ بھی سے ہے میرے بھائی؟ ولا ورسنگھنے کہا، ليكن مهاراج كے سامنے آپ كواينے دربارى لباس ميں پيش ہونا جائے! علی زمال نے جواب دیاء بال ہے شک ہے۔۔۔۔۔ میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں! دلا ورسنگھ وہیں بیٹھ گیا،اس نے کہا، جاسية لباس بدل كرتشريف لاسية مين يهان بيضا آب كاانتظار كررباهون!

ذ را دیر میں علی زمال خال ایسے مخصوص در باری لباس میں آ راستہ بیراستہ ہو کر

آ گيا!

دلا ورسنگھنے اس پرایک نظر ڈالی اورمسکراتے ہوئے کہا!

آپ خود بھی ایک بادشاہ سے کم نظر نہیں آتے!

علی زمال خال بیننے لگااس نے کہا،

بنالیجئے خوب جی بھر کے!

دلا ورسنگھ کی نظر دفعتۂ علی زمال خال کے ان ہتھیاروں پر گئی جوزیب بدن تھے۔ تاریختے سی نئے

- .. تلوار خنجر، کثاروغیره،

ميجه ديريتك وه تنكفكي لگائے على زمان خان كود يكه تار ہا بھر كہنے لگا،

اگرآپ بُرانه ما نیس توایک بات عرض کروں؟

علی زمال خال نے تیوری پربل ڈال کر کہا،

کیا دو مخلص دوستوں کے درمیان جو پگڑی بدل بھائی بھی بن چکے ہوں ایسی

بات بھی ہوسکتی ہے جو بُری لگ سکتی ہو؟

۔ دلاور سنگھ بننے لگا اُس نے کہا،

مجھے آپ سے اس جواب کی تو قع تھی۔۔۔۔!

پھراس نے ذراسجیرہ لہجہ میں کہا!

مہاراج کے سامنے ہتھیار بند ہوکر پیش ہونا آ داب دربار کے خلاف ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ بادشا ہوں کے سامنے کوئی شخص بھی، خواہ کتنا ہی بڑا، کتنا ہی قابلِ اعتماداور کتنا ہی معزز محترم کیوں نہ ہو ہتھیار باندھ کرنہیں آسکتا، پھر آپ کے بدن پر شمشہ، کثاراور خبر میں کیوں د کھے رہا ہوں!

بات معقول تھی شاہان بیجا پور اور حیدر آباد کے ہاں بھی یہی دستور تھا ان کے سامنے کوئی شخص مسلح ہو کرچا ضرنہیں ہوسکتا تھا۔وہ کیچشرمندہ ساہو گیا اُس نے کہا،

آ پ نے بالکل درست فرمایا، نہ جانے کیوں اتنی اہم بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں ان ہتھیاروں کوابھی اُ تارے آتا ہوں۔

دلا ورسنگھنے ہوئے کہا!

ضرور، ضرور \_\_\_\_\_ آپ کی معاملہ نہی اور تدبر سے مجھے تو قع ہی اس جواب کی تھی!

علی زماں خاں پھرساتھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، اور ذرا دیر میں تمام ہتھیا را تارکرآ موجود ہوا،اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

اب تو کوئی اعتراض ہیں ہے آپ کو؟

دلا ورسنگھنے جواب دیا،

اعتراض تو جب بھی نہیں تھا، ایک بات میرے ذہن میں آئی میں نے عرض کر دی ورنہ میراخیال ہے کہ اگر مہاراج بھی آپ کواس حالت میں دیکھ لیتے تو کوئی اعتراض نہ کرتے ویسے آ داب دربار کی پابندی میں وہ بہت سخت ہیں کوئی بڑے سے بڑا جواڑ ہے یا ریاست کا سفیر بھی ان کی خدمت میں سلح ہو کر حاضر نہیں ہوسکتا، لیکن آپ کی بات ہی دوسری ہے، آپ کو انہوں نے نثر ف باریا بی نہیں بلکہ، خود تشریف لا رہے ہیں آپ کے یاس؟

علی زماں خاں نے سرایا جذبات و تاثر ات بن کرعرض کیا۔ بے شک بیا تنابڑااعز از ہے جس پر میں زندگی بھرفخر کروں گابیا ایسانقش ہے جو مجھی میر ہے دراسے محونہیں ہوگا!

دلا ورسنگھ نے خلامیں گھورتے ہوئے کہا،

بات رہے کہ ہمارے مہاراج بیجا پوراور حیدر آباد کے بادشاہوں کواب تک اپنا آقا، مربی اور سر پرست سمجھتے ہیں، وہ عالمگیر جیسے شہنشاہ اعظم سے برسر پریکار ہیں، وہ مغلیہ حکومت کی فوج سے ظر لے رہے ہیں، وہ دنیا کی بہت بڑی حکومت کے مقابلہ میں صف

بیآ خری جمله علی زمال خال کو پسندنہیں آیا،لیکن وہ خود بھی ایپے دل میں یہی سب کچھسوچ رہاتھا جودلا درسنگھنے کہاتھا،اس لئے نہ صرف بیہ کہ وہ مخالفت میں کچھ نہ کہہ سکا، بلکہ بیہ کہنے برمجبور ہوگیا۔

بے شک آ پ سیحے فرماتے ہیں ،امروا قعہ یہی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہنے کوتو علی زمال خال نے بیہ کہددیا اور دلا در سنگھ کی تائید کر دی ،لیکن اس کا دل مری طرح خفقان اورخلجان میں مبتلاتھا،

چلتے وفت لیمنی جب وہ بیجا پور سے روانہ ہوا ہے، اس کے خیالات و تاثرات دوسرے تھے، اوراب دوسرے تھے، پہلے وہ اپنے شرا نظامنوانے آیا تھا، اور اب احساس کمتری میں اپنے آپ کومبتلا پار ہاتھا، شرا نظامنوانے کا اب کوئی سوال نہیں تھا، اب توسرِ اطاعت جھکا ناتھا۔

بیالیا عجیب انقلاب تھا جس کیلئے وہ قطعاً تیار نہ تھا، کبھی ان باتوں کا تصور بھی مہیں کرسکتا تھا جو دلا درسنگھ نے کی تھیں، لیکن بیانقلاب اتنا فوری اور ہنگا می تھا کہ اس سے مقابلہ کرنے کی اس میں ذراسکت نہیں رہ گئے تھی!

پهر؟ \_\_\_\_\_هما ياران طريقت بعدازي تدبيرما؟ هم هم هم هم هم



## سيواجي اورعلي زمال خال!

علی زماں خال اور دلا ورسنگھ میں باتیں ہورہی تھیں کہ باہر پچھ ہلچل سی محسوں

ہوئی،

دلا در سنگھ گھبراہٹ کے عالم میں اُٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا، مہاراج او جیزاج کی سواری آرہی ہے! مہارات اوجیزاج کی سواری آرہی ہے!

بیسُن کرعلی زماں خال کے ہاتھ پاؤں پھول گئے!

راج گڑھ کے چندروزہ قیام میں سیوا جی کا دبد بہاور طنطنہ دیکھ کروہ حدسے زیادہ مرعوب اور دہشت زدہ ہوگیا تھا، وہ عادل شاہ کا حقیقی نمک خوارتھا، کیک اس کے دل میں عادل شاہ کی بھی وہ عظمت نہیں تھی جوسیوا جی کی بیدا ہوگئی تھی!

دلا ورسنگھ کے منہ سے بیسُن کر کہ مہارات ادھیراج کی سواری آ رہی ہے وہ ہکا بکا ہوکراُ سے دیکھنے لگا ،اس کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ کیا کہے؟ کیا جواب دے؟ کیا کرے؟ دلا درسنگھ نے اس کی کیفیت تاڑلی ،اُس نے کہا۔

آ وُباہرآ وُ۔۔۔!

علی زماں خاں ولا ورسنگھ کے ساتھ باہر نکلاسیوا جی ایک خوبصورت گھوڑے پر سوارا پینے باڈی گارڈ کی معیت میں اس طرف آر ہاتھا!

سیواجی کود کھتے ہی دلا ورسنگھ بحدے میں گریڑا،

علی زماں خاں میں ابھی پچھاسلامی حمیت باتی تھی، وہ سربستجو دتو نہیں ہوا، کین رکوع کی کیفیت ضرور طاری ہوگئی اس پرسیوا جی مسکرا تا ہوا گھوڑ ہے سے اُترا، اُس نے التفات اور نرمی کے ساتھ علی زمال خال کی طرف دیکھا اور کہا،

تم ہوشہنشاہ بیجا پور،اور بادشاہ حیدرآ یاد کے سفیرعلی زماں خاں! علی زمال خال نے آداب اور کورنش بجالاتے ہوئے کہا۔ بیاعز ازغلام کو حاصل ہے!

اتے عرصے بیں سیواجی گھوڑے ہے اُتر چکاتھا، وہ آ ہستہ آ ہستہ قدم رکھتا، ای
کمرے کی طرف بڑھا، جوعلی زمال کی قیام گاہ کا کام دے رہاتھا، یہاں اس کے لئے پہلے
سے ایک طلائی کری لا کررکھ دی گئی تھی، وہ شانِ کبریائی کے ساتھ اس پر متمکن ہوگیا،
دلا ورسنگھ، دوسرے ساتھی اور علی زمال خال ہاتھ باند ھے سر جھکائے ادب سے خاموش
کھڑے ہوگئے ۔۔۔۔!

سيواجي نعلى زمال خال سے كہا۔

تم کھڑے کیوں ہو، آؤ ہمارے پاس بیٹھو!

پاس ہی ایک اور نقر کی کری رکھی ہو گی تھی ،علی زماں خال نے آ کر پہلے مرتبہ ادب سے سیواجی کے سامنے سرجھکایا، پھراس کری پر بیٹھ گیا۔۔۔۔؟ سیواجی نے کہا،

سلطان ذی شان عادل شاہ اور بادشاہ عالی جاہ قطب شاہ کیا حال ہے؟ علی زمال خال نے دست بستۂ عرض کیا،

مربان مان سام سام سام سام سام المربية المربية المربية المربية المرتضور والاكى كاميابي كيليج وُعا كو بين! سيواجي كاجيره كل أنها،

سب سے پہلے ہم معذرت کرتے ہیں کہ موننے کی حمافت کے باعث تمہیں خواہ مخواہ اتنے دن یہاں انتظار کی زحمت برداشت کرنی پڑی۔

علی زمال خال نے اس طرح دست بست عرض کیا،

ابیانہ کہئے حضور والا، \_ راج گڑھ کے چندروزہ قیام میں سرکار والا تناء کی سطوت وشوکت، دید بہوطنطنہ، اور جاہ دخمل کے جومناظر اخادم نے دیکھے لئے ہیں وہ

عالمگیر ۵**10** 

اس كىلئے برسی فیمتی اور نا قابلِ فراموش ہیں ، اس كو كہتے ہیں۔

درية بددرست آيد\_\_\_\_!

سیواجی کھلکھلا کرہنس پڑا اُس نے کہا،

تمہاری اس حاضر جوائی ، نکتہ شجی اور برجستہ گوئی سے ہم خوش ہوئے ، تم بہت قابلِ قدر آ دمی معلوم ہوتے ہو کاش ہم تمہیں اپنا سکتے ہمیں ایک تم جیسے آ دمی کی سخت اور شدید ضرورت ہے۔

سیواجی کے بیالفاظ کی زماں خال کیلئے حیات ِنو کے پیامبر ثابت ہوئے ،اس پر اہتزاز اور نشاط کی کیفیت طاری ہوگئی ، وفورمستر ت سے وہ بےخود ہو گیا۔

غلام کیلئے اس سے بڑھ کرخوشی کی بات کیا ہوسکتی ہے کہ وہ سرکار والا نتار کے قدموں پراپنی زندگی کے باقی دن گذاردے!

سیواجی خوش ہو گیا،اس نے کہا،

تم سيح كهتي هوعلى زمال خال\_\_\_\_\_؟

علی ز مال خال نے سرایاعبودیت بن کر جواب دیا۔

غلام اس خوش بختی پرناز ال رہے گا۔

سیواجی نے کہا،

تو پھر یہاں سے واپس جانے کے بعد یعنی کارسفارت ختم کرنے کے بعدتم پھر یہاں واپس آ جاؤ، ہمارا وزیر دربار دلا ورسنگھ ہے، لیکن ہم اس کی کارگذاری سے مطمئن نہیں ہوں ، وہ سپاہی ہے، مر دِمیدان وہ درباری آ داب ورسوم کی صحیح طور پر برت نہیں سکتا، تم یہ ذمہ داری قبول کر لینا دلا ورسنگھ سالار فوج بن جائے گا، جو اس کا اصل مقام تم یہ ذمہ داری قبول کر لینا دلا ورسنگھ سالار فوج بن جائے گا، جو اس کا اصل مقام

علی زماں خال نے جواب میں عرض کیا، غلام بسروچیتم ارشاد عالی کی تغییل کر لے گا!

کیکن اگر در بار بیجا بورنے تمہیں اجازت نہ دی۔ تو بھی غلام چلا آئے گا\_\_\_\_! ہاں ضرور آؤلیکن ہم نہیں جا ہتے کہ بیجا پور سے ہمارے تعلقات کشیرہ ہوں، لہٰذاوہاں۔ سے رخصت ہونے اور بہاں آنے کی تہبیں کوئی تدبیر کرنایڑے گی۔ غلام بیکام کرلےگا! ﴿ خوش ہوکر ) پھرتم دیکھو گئے تہاری یہاں کیسی قدرمنزلت ہوتی ہے! غلام کویمی اُمید ہے سرکاروالا! ہمیں اچھے آ دمیوں کی جنتجو رہتی ہے،ہمیں قابل، مد براورموقعہ شناس لوگوں کی ضرورت ہے،ان پرہم یانی کی طرح رو پید بہانے کو تیار ہیں،انہیں ہم ہرطرح سے کوشش کرتے ہیں ہتم میں وہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے،جس کے ہم جویا تھے،اییا معلوم ہوتا ہے تحمهمیں دیکھتے ہی ہم نے وہ چیزیالی ،جس کی ہمیں جستوں کی ا سیواجی کے بیالفاظ شیروشہد سے زیادہ شریں اورخوش آئندعلی زماں خال کونظر بیجا پوراور حبیراآ باد میں اُسے زوال کے آثار نظر آرہے تھے، اور راج گڑھ میں اُ۔۔۔ایک نٹی زندگی اُنھرتی نظر آ رہی تھی، وہ زوال کا سّاتھ دینائہیں جا ہتا تھا،عروج کے دامن يعوابسة بهوجانا حابتاتها سیواجی کے ان الفاظ کے جواب میں اُس نے کہا، غلام خود بھی جب سے بہاں آیا ہے، پھھالیا ہی محسوس کررہا ہے

غلام خود بی جب سے یہاں ایا ہے، چھالیا ای صول کر رہا ہے۔
سیواجی نے علی زمال خال پرایک وذریدہ نظر ڈالی اور کہا،
ہمیں خوشی ہے کہتم ہم سے اور ہمارے خیالات سے متفق ہو، ہمیں یقین کامل
ہے کہ تم یہاں رہ کر زیادہ ترقی کر سکتے ہو، زیادہ عروج فروغ حاصل کر سکتے
ہو۔ ایتاویتم نے یہاں کی سیرکرلی؟

| عالمگیر٥عالمگیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كرلى آقائے ولى نعمت!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كياكياد يكھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سب پچھ، ہر چیز؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مثلاً!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| غلام نے سرکاروالا تبارکا اسلحہ خانہ دیکھا!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اسلحہ خانہ بھی دیکھ لیاتم نے ؟ تم نے دیکھا تو ہم خوش ہوئے ،لیکن اصولاً ہم اسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| پیندنہیں کرتے کہ ہماری جنگی تیاریاں اور فوجی قوت کا کسی اجنبی شخص کو اندازہ ہوسکے،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خیر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لاجواب بے مثل بیاسلے خانہ تو بڑی سے بڑی فوج کا صفایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مردینے کیلئے کافی ہے۔<br>مردینے کیلئے کافی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اوركيا كياديكها؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| انبارخانه بھی دیکھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بوروں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جیدہ میں ربیط ہوں سے دوں مصابی طلام سے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| یہ میں ہے ہارہ ان سے بار سے بار سے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ایک سال تک جاری رہے، اور ہاہر سے ذرا بھی رسد قلعہ میں نہ پہنچے سکے تو بھی کوئی تکلیف<br>ایک سال تک جاری رہے، اور ہاہر سے ذرا بھی رسد قلعہ میں نہ پہنچے سکے تو بھی کوئی تکلیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| میت مان مان به رس رسط به در به هر رسط در استی رسمد معدمین شد بن مسطوعه می نوی تطبیف<br>املیان قلعهٔ بین محسوس کر سکتے !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بیات میں میں ریسے :<br>تم نے ہماری فوج دلیکھی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| است. الرس و سلم المرس و سلم ا |
| كياد يكهاب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| یے۔ میں ایسی اپنی نظیر نہیں رکھتے ، ایسے پیادے جو اپنا جو اب آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

عالمگير .....٥.... (ہنتے ہوئے)تم نے ہماری ہر کمزوری دیکھ لی۔ ۔!احچھااب ہمیں کام کی باتیں کرنی جاہئیں،

## فترزت کے کھیل

| سیواجی نے علی زماں خال پرایک نظر ڈالی اور کہا،                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| على ز مال خال!                                                                     |
| علی ز ماں خاں کری پراچھل پڑا، پھر کھڑ اہو گیا،اور دست بستۂ عرص کیا،                |
| آ قائے ولی نعمت!                                                                   |
| ہم نے ایک بہت بڑامعرکہ سرکرنے کا فیصلہ کیا ہے، ہم جاہتے ہیں کہ مغلیہ               |
| حکومت کا خاتمہ کردیں، میر حکومت اس قابل نہیں ہے کہ اس کوزندہ رہنے دیا جائے۔غیرملکی |
| ہے، بیاب تک اینے آپ کورعایا سے بالا مجھتی ہے، اس کی ہوس ملک گیری کی کوئی انتہا     |
| نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔!<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| بجاارشاد مول!                                                                      |
| ىيظالم <u>ہے۔۔۔۔۔</u> !                                                            |
| درست آقائے ولی نعمت!                                                               |
| ىيسفاك <u>ہے                                    </u>                               |
| بىجادىرس <b>ت</b> !                                                                |
| بیدرنده صفت ہے۔۔۔۔!                                                                |
| ال حقیقت ہے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا!                                            |
| لہٰذا ہم اے ختم کر کے دم کیں گے ،اس کی بنیا دمٹادیں گے!                            |
| سارے ہندوستان میں اگر میرکام کوئی کرسکتا ہے، تو صرف آپ کسی دوسرے                   |
| مين نه په همين سے، نه طافت ، نه ولول!                                              |

| عالمگیر٥                                                                       | :        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| تمہارےاں جواب سے ہم خوش ہوئے!                                                  |          |
| بندہ پروری ہے آ قائے ولی نعمت کی!                                              |          |
| ہم بیکام تنِ تنہا کر سکتے ہیں ، بغیر کسی کے تعاون اور امداد کے!                |          |
| یے شک کر سکتے ہیں۔۔۔۔! یہاں کے چندروزہ دورانِ قیام میں غلام                    | _        |
| ہی طرح اندازہ کرلیا کہ آپ تن تنہا بھی بیکارنامہ انجام دے سکتے ہیں!             | نےاج     |
| كيكن بهم جايئة بين كهم ازكم حيدرآ بإداور بيجا بوركا تعاون اورامداد بمين حاصل   |          |
|                                                                                | ?4?      |
| وه ضروز حاصل ہو گا!                                                            | ., _     |
| ہم چاہتے ہیں کے پھل اسکیے ہم نہ کھا ئیں، بیجا پور اور حیدر آبا د کو بھی اس میں |          |
| سرسلے!                                                                         | ہےتھ     |
| ىيىعالى ظر فى اوروسعتِ قلب كى انتها ہے!                                        |          |
| بتاؤیجا پور، اور حیدرآ باد ہماری کس طرح مدد کریں گے؟ ان کے تعاون کی کیا        |          |
| . هوگی؟<br>- هوگی؟                                                             | صودت     |
| جوسر كارچاين!                                                                  |          |
| پھر بھی تم کیا تبحویز لے کرآ ئے ہو، ہم معلوم کرنا جائے ہیں؟                    |          |
| بیجا پوراور حیدرآ باد کی خواہش میہ ہے کہ تمرات فتح میں آنہیں بھی پورا پورا حصہ |          |
| !                                                                              | <u> </u> |
| ملے گا،ضرور ملے گا،اگر بیدونوں حکومتیں ہم سے تعاون نہ کریں، ہماری مدد نہ       | ٠, ٠     |
| تو بھی ملے گا!                                                                 | كرين     |
| تو بھی ملے گا۔۔۔۔؟                                                             |          |
| بال!<br>لنك درد كرسم مد روس مرد .                                              |          |

عالمگير .....٥.... ىيەبات ہر تفخص نہيں سمجھ سكتا\_\_\_\_\_! کیاغلام بھی اس عزت ہے محروم رہے گا۔ بات پیہے علی زمال خال کہ بیجا پور کے ہم پر، ہمارے آبا واجداد پر، ہمارے خاندان پراحسانات ہیں،ہم کسی حالت میں ان احسانات کوفراموش نہیں کر سکتے ہم شکست کھاجا ئیں تو بیددوسری بات ہے\_\_\_\_! كيكن ايبا بهي نهيس هوسكتا كه آب شكست كها كين. ليكن اگرېمىن قىتى ہوئى\_\_\_\_! تواس صورت میں جو بچھ ہماراہے، وہ در حقیقت ہمارانہیں بیجا پور کا ہے اگرآج بیجا بور پرکوئی حمله کردیتو ہم مغلبہ حکومت ہے اپنی جنگ ملتوی کر دیں گے،اورا پی ساری فوجی قوت بیجا پور کے حفظ و دفاع میں صرف کر دی<u>نگے \_\_\_\_\_</u>! کیکن علی ز ماں خال تم جانتے ہو، جنگ شطر نج کی بازی نہیں ہے! بے شک ہے شک جنگ كيلئ آ كي بهي ديكهناير تاب، اور بيجهي بهي! بحاارشاد بوا\_ جنگ تنِ تنہا بھی لڑی جاتی ہے اور دوسروں کے اشتر اک وتعاون ہے بھی! اگریہ جنگ ہمیں اشتراک اور تعاون کے ساتھ لڑنی ہے تو ایک بات کا فیصلہ ہو جانا ضروری اور بساضروری ہے! وه کون می بات ہے سر کاروالا جاو۔ وہ بات رہے کہ بیہ جنگ کون لڑے گا؟ اس جنگ کی کمان کس کے ہاتھ بیس

| عالمكير٥٠٠٠٠٠                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہوگی؟اس جنگ کو کامیا بی کے ساتھ اختیام تک پہنچانا کس کی ذمہ داری میں ہوگا؟                                    |
| کیااس سوال کے جواب میں دوبا تنیں بھی کہی جاسکتی ہیں؟                                                          |
| کیامطلب ہے تنہاراعلی ز ماں خال؟                                                                               |
| غلام کامطلب میہ کے میہ جنگ صرف آپ لڑسکتے ہیں، آپ ہی لڑرہے ہیں                                                 |
| آ پ ہی اے انجام تک پہنچا کیں گے!                                                                              |
| واقعی تمهارا میرخیال ہے؟؟                                                                                     |
| - بےشک آ قائے ولی نعمت!                                                                                       |
| تو تم ہمارے اس خیال سے بھی متفق ہوگے کہ دورانِ جنگ تک ہمارے                                                   |
| التحاد بول كوغيرمشر وططور برجهاراساتھ دينا جائے!                                                              |
| بے شک، ہے شک!                                                                                                 |
| اوراس کی صورت رہے کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوجاتی ، بیجا پوراور حیدر آباد                                        |
| کے تمام وسائل وذرائع ہمارے قبضه ُ تصرف میں ہوںا                                                               |
| جی <sup>ای</sup> نین!                                                                                         |
| ال کامطلب میہ ہے کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوجاتی بیجا پور، اور حیدر آباد کی                                      |
| فو جیس ہماری ماتحتی میں کام کریں ،                                                                            |
| .ي!                                                                                                           |
| ان دونوں حکومتوں کی ساری آمدنی ہمارے قبضہ میں ہو،                                                             |
| ا!                                                                                                            |
| ان دونوں حکومتوں کے خزانہ پر ہمارا قبضہ ہو!                                                                   |
| ان دونوں حکومتوں کے خزانہ پر ہمارا قبضہ ہو!<br>ان دونوں حکومتوں کے مصارف میں زیادہ سے زیادہ تخفیف کر دی جائے! |
|                                                                                                               |
| سلطان ذی شان عادل شاه ،اور شاه ذی جاه قطب شاه کو جیب خرج ملتار ہے بیہ                                         |

عالمگیر .....٥....٥

دونوں این کی سے باہر نہ کلیں ، کاروبار سلطنت میں دخل نہ دیں ، دلا ورسنگھ کوہم اپنا ایجنٹ بنا کر جیج دیں گے وہاں ،تم ان کے ایجنٹ بن کریہاں رہ سکتے ہو!

به عجیب وغریب شرا نظائ کرعلی زمال خال نے محسوں کرلیا کہ سیواجی ان دونوں حکومتوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ سیواجی سے مرعوب تھا، دہشت زدہ تھا، ان زوال پذیر حکومتوں سے ترک تعلق کر کے راج گڑھ آنے پر تیارتھا، لیکن جس خاندان کا پھتہا پشت سے نمک کھاتا چلا آرہا تھا، اُسے خم کرنے پر بھی تیار نہیں تھا!

سیواجی نے اُسے خاموش دیکھ کر کہا،

کیاسوچ رہے ہوعلی زماں خاں۔۔۔۔۔؟ اس نے عرض کیا ،

اس طرح توبید دونوں حکومتیں ختم ہوجا کیں گی ،ان کی انفرادیت مٹ جائے گی ، ان کا وجود باقی ہی نہیں رہے گا\_\_\_\_\_!

سیواجی نے تائید میں گردن ہلاتے ہوئے کہا،

ہاں۔۔۔۔۔صرف اس وفت تک جب تک عالمگیر کا تاج ہمارے سر پر نہیں آ جا تا،اس کے بعدان کی انفرادیت واپس مل جائے گی،ان کا وجود پھر سے قائم ہو جائے گا۔۔۔۔۔!

بہتر ہے ۔۔۔۔۔۔۔ تو مجھے اجازت مرحمت ہو، میں بیجا پور واپس جاتا ہول، وہاں سلطان ذی شان کے سامنے آپ کی بیتجاویز رکھ دوں گا، پھرجیسا وہ فرما کیں گے، آپ کی بیتجاویز رکھ دوں گا، پھرجیسا وہ فرما کیں گے، آپ کرعرض کردوں گا!

ا نکار میں سیواجی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا،

نہیں اتناوفت نہیں ہے، جوبھی وفت ہے وہ ضالع کرنے کیلئے نہیں ہے، تم سفیر باختیار بن کرآئے ہو،تم معاہدے پردستخط کرسکتے ہو!

يهروه دلا ورسنگه كى طرف مخاطب موااور كينے لگا۔

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ على زمال خال سے دستخط لے لو \_\_\_\_\_! ان الفاظ مين تحكم تفا\_\_\_\_! ولا ورسنگھ معاہدہ لے کرعلی زماں خاں کے پاس آیااور کہا، حیب جاپ دستخط کر د وورنه جان سے ہاتھ دھونے کیلئے تیار ہو جاؤ۔ علی ز مال لرز گیا، ایک طرف موت تھی ، دوسری طرف عہد نامہ! دلا ورسنگھنے پھر بدلے ہوئے لہجہ میں تقاضہ کیا۔ ، دستخط کرتے ہویا نہیں\_\_\_\_\_؟ تعلی زمال خال نے قلم اُٹھایالیکن ابھی دستخط نہ کرسکا تھا کہ موسیحے گھبرایا ہوا آیا اس نے آتے ہی آموختہ کی طرح دوہرانا شروع کیا۔ حصنگھ فوج گراں کے کرآ رہاہے، اُس نے ہمارے کئی قلعوں پر قبضہ کرلیا ہے اس کے ایک دستہ فوج نے رانا نیتو سنگھ جی کو گرفتار کرلیاہے، اور وہ گرفتار کر کے مع ایپے ا ومیول کے آگرہ تھیج دیئے گئے ہیں\_\_\_\_! سيوا جي اُڻھ ڪھڙ اہوا! دلا درسنگه جارے ساتھ آؤ! علی زمال خال کے ہاتھ سے بغیر دستخط کیا معاہدہ گریڑا!

**^** 

عالمگير .....٥....





محبت سردا بین محبت گرم گرم آنسو

عالمگير ......0

# جشنمسرت

اپنسپاہیوں کے جلومیں شوبھا کا ڈولا لے کرعظیم کرت پور پہنچا! کرت سنگھا پنی عزت افزائی پرخوش سے پھولا نہ ہایا! اس نے عالمگیر سے بغاوت کی تھی ،اس کے دشمنوں سے ساز باز کی تھی ،اس سے آ مادہ جنگ ہواتھا، کا میابی کی کوئی صورت نہ دیکھ کر ہتھیار ڈالے تھے،اور جان بخشی کی التجا کی تھی ،اپن لڑکی کو برغمال کے طور پر قصر شاہی میں رکھنے پر تیار ہو گیاتھا،
لیکن عالمگیر نے ، ہندوکش ،متعصب ، ظالم ،سخت گیراور ہے دھرم عالمگیر نے اس خطاکار کے ساتھ کیا کیا تھا۔

اس نے اس کی خطا ئیں معاف کر دیں۔ اسے انعام واکرام سے نوازا، اس کی لڑکی کواپنی لڑکی بنالیا اوراُ سے اپنے کل میں اس طرح رکھا، جس طرح اپنی لڑکیوں کورکھا تھا۔

اوراپ\_\_\_\_\_؟

اوراب کہاس کی طبیعت خراب ہوئی تو اس نے بینیں کیا کہ علالت کی اطلاع میں ہوئی تو اس نے بینیں کیا کہ علالت کی اطلاع میں دی ہوتی ، یا اپنے دستۂ سپاہ کے ساتھ اُسے کرت پوروا پس کر دیا ہوتا ، اُس نے اپنے عزیز اور محبوب بیٹے کی حفاظت میں اُسے آگرہ سے کرت پور

کیا کوئی ہندومہاراجہ بھی ایک خطا کار،ایک سرکش،ایک باغی کے ساتھ بیہ برتاؤ گمناتھا۔۔۔۔۔؟

عالمگیر ......٥

عالمگیر کے اس احسان کو دیکھ کر کرت سنگھ دل ہی دل میں پانی پانی ہوگیا، اُسے
ایٹے وجود سے نفرت ہونے گئی، عالمگیر کی عظمت اس کے دل میں کئی گناہ بڑھ
گئی ۔۔۔۔۔! بہلے اس سے بڑھ کرعالمگیر کا دشمن کوئی نہ تھا، اور اب اس سے بڑھ کر عالمگیر کا دشمن کوئی نہ تھا، اور اب اس سے بڑھ کرعالمگیر کا فیرائی کوئی نہ تھا۔

وہ جانتا تھاعظیم کوسیروشکار سے دلچیں ہے،اس نے اس کیلئے نہایت وسیع اور اعلی بیانہ پرشکار کا بندو بست کیا،اس کی دلجوئی اور خاطر داشت میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا، اسے ایک لمحہ کیلئے بھی بینیں محسوس ہونے دیا کہ وہ پردیس میں ہے۔قصر شاہی سے باہر ہے۔جس شان اور جاہ وخل کی زندگی وہ آگرہ کے شاہی قلعہ میں بسر کر رہاتھا، اسی شان اور جاہ مجمل کی زندگی کرتب پور میں اُسے حاصل تھی،

کوئی بندرہ دن کے بعد ایک روز اس نے کرت سنگھ سے کہا،

ہم آپ کی مخلصانہ میز بانی مجھی فراموش نہیں کریں گے، آپ نے ہمارے ساتھ

وہی برتا وُ کیا ہے، جوایک شفیق باپ ایک چہیتے بیٹے کے ساتھ کرسکتا ہے۔ کرت سنگھ نے فخر و نازے عظیم کی طرف دیکھااورکہا،

شہنشاہ نے میری لڑکی کواپی لڑکی بنا کر، میری جوعزت افزائی کی ہے اسے میں تا زندگی فراموش نہیں کرسکوں گا، لیکن بیشہنشاہ کی بندہ پروری ہے، میں ایک معمولی والی ریاست ہوں، شہنشاہ کا باج گزار، تا بع ، خادم ، بھلامیری جرائت کیسے ہوسکتی ہے کہ آپ کو بیٹا کہ سکوں؟ گواس میں شک وشہنیں کہ میرے دل آپ کیلئے جذبات وہی ہیں جوایک باپ کے دل میں بیٹے کیلئے ہوسکتے ہیں!

عظیم کرت سنگھ کی ان باتوں سے بہت متاثر ہوا، اُس نے کہا،

آ پ کا اور شہنشاہ کا رشتہ کیا ہے، بیآ پ جانیں اور وہ لیکن اس میں کوئی شبہیں

كهمير باورا ب كتعلقات وبي مول كي جوباب اور بيني كي موسكتے بيں!

كرت سنكه نے عظیم كو گلے ہے لگایالیا اور اس كا ہاتھ پکڑ كرراج محل میں گیا اور

سیدھارانی پد ماوئی کے باس جواس کی بیوی تھی پہنیا، رانی پد ماوتی حیرت سے اُسے اور عظیم کود کیھنے لگی ، كرت سنگھ نے مسكراتے ہوئے اس ہے كہا۔ ساری زندگی تم بھگوان سے ایک اورلڑ کے کو مانگتی رہیں ،مگر اُس نے دستاتھی نہ پد ماوتی ایک مطنٹری سائس لے کر بولی، بھگوان کی اجھا(مرضی) - کرت سنگھ نے بیستے ہوئے کہا، ليكن آج شن لي\_\_\_\_، ید ماوئی حیرت سے شوہر کی طرف دیکھنے لگی ،اس نے کہا، کیا کہدرہے ہوتم\_\_\_\_؟ کڑ کالا یا ہوں تمہارے <u>لئے ....</u> پد ماوتی نے اور زیادہ متحیر ہوکر شوہر کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگا۔ میشنراده عظیم ہے شہنشاہ عالمگیر کالختِ جگر ، لیکن اگر وہ ہماری لڑکی کو اپنی لڑکی بنا سکتے ہیں تو کرت سنگھ ان کے بیٹے کو اپنا لڑ کا کیوں نہیں بنا سکتا - كيول سينيع؟ عظیم نے زبرلب تبسم کے ساتھ جواب دیا۔ كرت سنگھنے پدِ ماوتی ہے كہا، اتھواورا پے بیٹے کو گلے سے لگاؤ،اس کی بیٹانی کو بوسہ دو، اپنی قسمت پر فخر کرو، خیرات کرو، چراغال کرو، جشن مناؤ، دهوم دهام ہے دعوت کر دسارے شہر کی ، ید ماوتی نے اُٹھ کرعظیم کو گلے سے لگایالیا،اوراس کی پینٹانی کو بوسہ دیا، پھرنشاط

عالمگير.....٥....٥

ومسرت کے کہجہ میں بولی،

ہاں میں بیسب چھضرور کروں گی۔

اور پھر واقعی کرت سنگھ اور پد ماوتی نے اس خوشی میں تھیلیوں کا منہ کھول دیا، غریبوں کو خیرات تقلیم کی ، سارے شہر کی دھوم دھام سے دعوت کی ، ایک نہایت شاندار جشن کا اہتمام کیا ، اور تقریب اس جوش وخروش سے منائی کہ سب لوگ ونگ رہ گئے ،

کرت سنگھا پی ممنونیت کی عملی شکل دینا چاہتا تھا۔ عظیم کو بیٹا کہہ کراس نے عملی صورت اظہار جذبات کی پیدا کر لی مجل کے ہر فر دکواُ س نے گراں بہاا نعامات سے نوازا، اور شہر کے ہر غریب کی اُس نے جی کھول کے مدد کی ، پرانے قیدیوں کور ہا کر دیا جنہیں پھانسی کی سزامل چکی تھی ان تک کیلئے اس نے فرمانِ رہائی صادر کر دیا۔ اب وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت محض سمجھ رہا تھا۔۔۔۔!

عظیم کے ساتھ جو سپاہی آئے تھے انہیں انعامات سے اس نے مالا مال کر دیا، انہیں سال سال بھر کی تنخو اہیں اظہارِ مسرت کے طور پرعطا کیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سیجھ سلوک ان کے ساتھ کیا!

عظیم کی شرافت اور سعادت نے کرت سنگھ کا دل موہ لیاتھا! کرت سنگھ کی شفقت اور محبت نے عظیم کو جیت لیاتھا! دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کررہے تھے۔۔۔۔۔ اور دونوں میں سے کوئی بھی نا کا منہیں تھا!

# با تنبن أن كى يا در بين كى

كرت سنگھ كے راج مجون ميں اب عظيم كى با قاعدہ آمد در دفت شروع ہوگئی تھى! جب بھی وہ کل کے اندر جاتا، پر ماوتی اس کی خوب آؤ کھگت کرتی ایک روز جسبِ معمول وہ تحل کے اندریہ بچا، پر ماوتی کوموجود نہ پایا، واپس جانے کیلئے مڑاہی تھا کہ شوبھا نظر آگئی، وہ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جارہی تھی، گواس کا پردہ عظیم سے ٹوٹ چکا تھا،لیکن وہ اس سے ملنے اور باتیں کرنے سے بہت جھجکتی تھی، پچھروز تک توعظیم نے بیہ بات اس کی فطری شرم و حیایر محمول کی پھراس نے محسوں کیا یہ جھجک شرمندگی پرنہیں محمول کی جاسكتى، وه طبعًا مجھے ہے الگ الگ رہنا جا ہتی ہے، بیسوج كرأس نے گفتگوا ورمیل ملاقات میں مزید کمی کردی الیکن اس وقت خاموش نه ره سکا،اس نے شو بھا سے پوچھا!

ما تا جی کہاں ہیں؟

وہ جاتے جاتے ایک دم ٹھٹک کر کھڑی ہوگئی،نظریں نیجی،لب بند،عظیم نے پھر ایناسوال دو ہرایا ، پوچھا۔

راجکماری ما تا جی کہاں ہیں اس وفت ؟ وه گھبرائے ہوئے اور اکھڑے ہوئے لہجہ میں بولی! ادھردوسرے کمرہ میں\_\_\_\_! وہاں کیا کررہی ہیں\_\_\_\_\_\_؟ بوجایات کا یمی وفت ہے،اس میں لگی ہیں! کیاتم پوجایاٹ ہے فارغ ہوگئیں\_\_\_\_؟ کب کی ، بہت دریہوئی\_\_\_\_!

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠ تو وه اب تک کیوں مصروف ہیں\_\_\_\_! ان کے وقت کا برا حصہ یوجایات ہی میں صرف ہوتا ہے۔۔۔۔۔؟ کتنی نیک،کتنی اچھی،اورکتنی عمرہ خاتون ہیں وہ\_\_\_\_\_؟ ان کی تعریف توسب ہی کرتے ہیں\_\_\_\_؟ اورتمهاری\_\_\_\_؟ ميري كيا\_\_\_\_\_؟ تنہاری تعریف نہیں کرتے لوگ \_\_\_\_\_ . میں جہیں جانتی ..... کیوں نہیں جانتیں\_\_\_\_؟ میں کیا جانوں میرے بارے میں کوئی کیارائے رکھتاہے۔ اس کی بروابھی نہیں! يردا کيون نبين\_\_\_\_\_؟ بس اینا جی \_\_\_\_! پھرتو تم بھی بہت خوبیوں کی کڑ کی ہو؟ بی<sub>د</sub>میں آب ہے شن رہی ہوں\_ صرف مجھی ہے ۔۔۔۔۔۔ کیکن میں نے تو چھ بھی نہیں کہا۔ الجمي كيا كهدر بي تقير آپ \_\_\_\_\_؟ وہ تو روپیہ میں ایک آنہ بھی نہ کہدسکا۔۔۔۔۔ تم جانتیں میرے دل میں تمہاری کتنی عظمت اور وقعت ہے!

| عالمگیر٥                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| سبب تو بہت ہیں، کہاں تک گنواؤں؟ ایک معمولی سا سبب بتائے دیتا                   |
| ونبتاؤل؟                                                                       |
| جائے۔۔۔۔؟                                                                      |
| کتنا اچھا بکوان بکاتی ہوتم ؟ کتنی اچھی تر کاری بکائی تھی تم نے اس روز ، اور وہ |
| لموا؟ اس كى تو تعريف ہى نہيں ہو سكتى!                                          |
| حالانكهسب چيزين خراب كي تقين!                                                  |
| خراب یکی تھیں؟یکیا کہدرہی ہوتم؟                                                |
| يقين نه ہونو گل اندام سے پوچھے کیجئے!                                          |
| وه کیا کہدر ہی تھی۔۔۔۔؟                                                        |
| کہدرہی تھی شنراد ہے کو بیر جیزیں کھا کرابکا ئیاں آنے لگیں ۔۔۔۔۔؟               |
| واقعی اس نے بیرکہاتھا۔۔۔۔۔؟                                                    |
| تو کیا مجھے آپ جھوٹا خیال کرتے ہیں؟                                            |
| نہیںلیکن وہ اوّل درجہ کی حصو تی ہے!                                            |
|                                                                                |
| میں اُسے سزادوں گا۔۔۔۔۔!                                                       |
| اُسے بھلاکؤن سزاد ہے سکتا ہے۔۔۔۔۔؟                                             |
| کیوں؟ کیامیں مجھی نہیں دے سکتا؟                                                |
| آپ توبالکل نہیں دے سکتے اُسے سزا۔۔۔۔!                                          |
| میتم نے کیسے جان لیا؟                                                          |
| جانتی ہوں                                                                      |
| کیا جانتی ہو، کچھ ممیں بھی تو معلوم ہو!<br>سریا                                |
| میکننی منہ چڑھی ہے آپ کی اُسے کون نہیں جانتا! سارامحل جانتا ہے!                |

عالمگير .....٥.... كنيكن ساراتكل ميجهى توجانتا يهيك كمين تمهاري جنرمندي اورفن كاري كاكتنا قائل ہوں سیہ ہیں کیوں نہیں معلوم \_\_\_\_\_؟ اب کی جب جاؤں گی تو دریا فت کروں گی وہاں کےلوگوں ہے! شو بھاتم آئکھاُ ٹھا کر کیوں بات نہیں کرتیں؟تم اس طرح تمٹی ہوئی کیوں کھڑی ہو؟ کیاتم مجھے سے بیزار رہتی ہو؟ کیامیری باتیں تہہیں نا گوارگزرتی ہیں؟ بيه نه کهو،تم حجموت نهيس بولتيس اس بات پر قائم رهو؟ تو كيامين نے غلط بيانى سے كام ليا ہے؟ ہاں کچھالی بات ہے! کیے جانا آپ نے؟ بیالیے جانا کہ یہاں آئے ہوئے ہمیں اتنے دن گذر گئے ہیں لیکن تم نے بات بھی نہ یوچھی، بھی کوئی چیز اینے ہاتھ سے یکا کرنہیں کھلائی، دوروز میں بخار میں مبتلا رہا، کیکن تم نے خیریت تک نہیں دریافت کرائی؟ بخارمیں کب مبتلار ہے تھے آ پ۔ کئی دن ہو گئے؟ \_\_\_\_\_ کیا گل اندام نے تم سے نہیں کہا تھا؟ بالكل نهبين كها ورنه..... میں خود آتی آپ کی مزاج پُرسی کو! ہاں یقینا آتیں ،ایک مہمان کی ،خواہ اس سے طبیعت کتنی ہی بیزار کیوں نہ ہو کچھ خاطرتو كرني بي جاية بهرحال شكريه! خیرشو بھا دیوی ان باتوں کو جھوڑ دو، میں اچھی طرح دیکھ رہا ہوں،تم مجھ سے

عالمگير .....٥.... ضرورت سے زیادہ بھجکتی ہو، مجھ سے بات کرنانہیں جاہتیں،سامنے آتی ہوتو جلداز جلد ہٹ جاتی ہو، باتیں کرنے کا موقع ملتاہے تو اُسے ٹال جاتی ہو، اتنی دیر سے میں باتیں کرر ہا ہوں کیکن تم اس طرح یا بدر کاب کھڑی ہو،موقع ملے اور بھاگ جاؤ\_\_\_\_\_؟ مھیک ہے میں تمہیں کس طرح مجبور کرسکتا ہوں کہ مجھے ہے باتیں کرو، آج بھی میں نے اس لئے روک لیاتمہیں کہل یا پرسوں میں جار ہاہوں، پھرخدا جانے ملا قات ہو یا نہ ہو، تم آ گرہ کا ہے کوآنے لگیں ،اور مجھے کرت پورآنے کا موقع کیوں ملنے لگا، شاید ہماری تہاری میہ آخری ملاقات ہے، لیکن اس آخری ملاقات کے موقع پر ایک بات ضرور تنهآر کان میں ڈال دینا جا ہتا ہوں! \_\_\_\_\_\_؟ کہنے شن رہی ہون\_\_\_\_! بُراتونه مان جاوَ گی\_\_\_\_\_؟ - تېي<u>س\_\_\_\_!</u> خفا تونہیں ہوجاؤ گی\_\_\_\_\_؟ بات بہت مختصر ہی ہے۔۔۔۔۔ میں نے تم کو دیکھا، میں نے تمہار ہے۔ ہوا وُ کودیکھا،تمہارےطورطریق کودیکھا،اور بیچیزیں بیسب چیزیں میرے دل پراس طرح تقش ہوگئی ہیں کہ شاید زندگی کی آخری سانس تک بینقش نہ مٹ سکے گا، بيتك تم آگره نه آؤ\_\_\_\_ کیوں نہ آؤں؟ آؤں گی؟ کیالڑ کی اینے باپ کا گھرچھوڑ دے گی؟ ز ہے تسمت اگر آؤ۔۔۔۔۔لیکن اگر نہ آؤ ،اگر نہ آسکواور میں بھی یہاں نہ أسكول؟ أنا جا بهول بهي توكيا بهانه كركة وُل گا؟ كيول أوُل گا؟ كس كيليم أول گا؟ ۔۔ تگراس کے باوجود۔ عظیم نے نظراُٹھا کر دیکھا تو شو بھا کی آئکھوں میں آنسو تیرر ہے تھے، یہ منظر و مکھروہ بے تاب ہوگیا اس نے عالم جوش میں کھے کہنا جا ہاتھا کہ کمرہ کے اندر سے آواز

عالمگیر.....0.....

آئی،

شوبھا۔۔۔۔! پیآ واز پد مادیوی کی تھی ،شوبھانے جلدی سے بلوسے آنسو پُو تخچےاور جی ما تاجی کہہ کراس کی طرف کیکی! وہ چلی گئی ، عظیم اس جا تادیکھار ہا، پھروہ بھی باہر آ گیا۔

## شكار

| عظیم اچ کھواں سے نکل کے جب کی سی قیمول میں کا بیٹر                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عظیم راج بھون سے نکل کر جب باہر آیا تو معلوم ہوا کرت سنگھا ُ سے بڑی دیرِ<br>سے تلاش کرر ہاہے، وہ فوراً اس کے پاس پہنچا،                                   |
| راجه کرت سنگھ نے اُسے دیکھتے ہی کہا،                                                                                                                      |
| ۔۔۔ بیٹے ایک بہت اچھی خبر ملی ہے آج!                                                                                                                      |
| تعظیم نے سرایا اشتیاق بن کرسوال کیا۔۔۔۔!                                                                                                                  |
| کون تی خبر ہے وہ؟<br>ماک سیگا نے میں                                                                                                                      |
| راجہ کرت سنگھنے بتایا<br>تمہیں شیر کے شکار کا بہت شوق ہے؟ہے نا؟                                                                                           |
| یں بیر مصافر دری ہے ،<br>جی ہاں ہے تو!                                                                                                                    |
| کرت پورسے ہارہ بیل پرجوجنگل ہے،اس میں ایک شیر کا پہنہ جلا ہے، میں نے<br>آ دمیوں سے کہددیا ہے وہ یاڑ ہاندھ لیں گے، مانے کا انتظام بھی ہوجائے گا۔ مرتمتی سے |
| آ دمیوں سے کہددیا ہے وہ یاڑ باندھ لیں گے، ہانکے کا نظام بھی ہوجائے گا۔ بدشتی ہے                                                                           |

شوبھا کی باتوں سے اوراس کی آئھوں میں آنسو تیرتے دیکھ کرعظیم کچھ پریثان اوراُ داس ساتھا، پینجرواقعی اس کیلئے خوشخری ثابت ہوئی، اُس نے سوجیا اچھا ہے اس مشغلہ سے طبیعت بہل جائے گی، کہنے لگا۔

جب جا ہو۔۔۔۔۔ آج ہی چل سکتے ہو!

عالمگیر .....٥....٥

عظیم فوراً جلنے کو تیار ہوگیا، کہنے لگا، میں بالکل تیار ہوں! راجہ کرت سنگھنے کہا

تو بیٹے تیار ہوکر آ جاؤ سارے انظامات مکمل ہو چکے ہیں، اپنے ساتھیوں اور مصاحبوں سے جسے ساتھ لینا چا ہو لے لوہم ابھی آ دھے گھنٹہ میں روانہ ہو جانا چا ہتے ہیں مصاحبوں سے جسے ساتھ لینا چا ہو لے لوہم ابھی آ دھے گھنٹہ میں روانہ ہوکر آ گیا عظیم اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوا اور آ دھے گھنٹے سے کم میں تیار ہوکر آ گیا کرت سنگھ بھی آئی دیر میں تیار ہو چکا تھا، اُس نے پوچھا،

ساتھیوں میں ہے کسی کوہیں لو کے ۔۔۔۔؟

اس نے جواب دیا کیاضرورت ہے۔

اس گفتگو کے بعد بیرلوگ صبا رفتار گھوڑوں پرسوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہونے ۔ جنگل کے قریب بہنچ تو شاہی خیمے ایستادہ تھے، کرت سنگھ نے کہا، ذراد ہر یہاں سستالیس پھرچلیں گے!

عظیم کوکیاعذر ہوسکتا تھا،شاہی خیمہ میں بید دنوں ذراستائے، ناشتہ وغیرہ ہے فراغت کی اس کے بعد باہر نکلے، خیمہ کے باہر سامنے ہاتھی تیار کھڑا تھا، ہاتھی کو دیکھے کرعظیم نرکہا،

آ ب نے پاڑلگوائی تھی، پھر ہاتھی کی کیاضرورت پیش آگئے۔۔۔! کرت سنگھنے جواب دیا۔

پاڑبالکل جنگل کے اندر ہے، وہاں تک ہم ہاتھی پر جا کیں گے، شیر بڑا مردم خور ہے، اس علاقہ کے کئی آ دمیوں کو کھا چکا ہے۔ اگر گھوڑ وں پر گئے اور کہیں راستے میں ٹر بھیڑ ہوگئی تو کسی کی بھی خیر نہ ہوگ، ہاتھی سدھا ہوا ہے، اس پر سوار ہو کر جانے سے کوئی خطرہ نہیں، شیر اگر مل بھی گیا، تو دو ہم ہیں، اور ایک بیہ ہاتھی، ہم نینوں مل کر اس کا بھر کس زکال دینے۔

عالمگير.....٥

عظیم نے پھرکوئی اعتراض نہیں کیا، کرت سنگھ کے ساتھ وہ بھی ہاتھی پر بیٹھ گیہ مہاوت گردن پر بیٹھا آئکس کے زور سے اُسے آ گے بڑھار ہاتھا۔

جنگل بہت گھناتھا، کوئی ایک میل جانے کے بعد دفعتۂ ہاتھی رُک گیا!

مہاوت نے زورزور سے کئی آئکس مارے ،مگر ہاتھی نے جنبش بھی نہیں کی ، بلکہ پیچھے واپس جانے لگا،

عظیم نے کہا، شاید شیر یہیں کہیں آس پاس ہے اور ہاتھی نے اس کی بوسونگھ لی

" کرت سنگھنے تائید کرتے ہوئے کہا،

ابیاہی معلوم ہوتا ہے\_\_\_!

پھرمہاوت سے پوچھا،

آج میر ہاتھی اڑکیوں رہاہے؟ میتوشیر کے شکار میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا

مہاوت نے بے سے ساتھ کہا۔

سیحصمحصین نہیں آتا سرکار \_\_\_\_بالکلنٹی بات ہے، ورنہ بیتو شیر کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔

سیباتیں ہورہی تھیں کہ سامنے کی جھاڑیوں میں کچھ کھڑ ہو ہوئی، اب توسب کے کان کھڑے ہوئے کرت سکھ کے پاس بندوق تھی، اس نے مضبوطی کے ساتھ اُسے سنجال لیا عظیم اپنے ساتھ تلوار لایا تھا، اس نے تلوار میان سے زکال لی، اور تیار ہو بیٹھا، اس خورتو بیلوگ اس طرح تیار ہور ہے تھے اُدھر ہاتھی کا بیعالم تھا کہ اس نے سونڈ منہ میں دے لیتھی، دم کھڑی کر لیتھی اور اضطراب وحشت سے بےکل ہور ہاتھا، منہ میں دم کھڑی کر لیتھی اور اضطراب وحشت سے بےکل ہور ہاتھا، اس خوری کے اندر سے دو چیکدار آئی تکھیں نمودار ہوئیں ۔۔!

ان چیکدار آئی تھوں پر سب سے پہلے مہاوت کی نظر پڑی، اُس نے کہا، ان چیکدار آئیکھوں پر سب سے پہلے مہاوت کی نظر پڑی، اُس نے کہا،

مہاوت کا جملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ہاتھی نے آئٹس کی مسلسل مار سے بے يرواه ہوكر ليحھيے ہٹناشروع كيا، اتنی دہر میں شیر جھاڑیوں سے برآ مدہو چکا تھا، اور اینے ان دشمنوں کوخوں خوار تظرول سے دیکھر ہاتھا۔ منصوبہ بیتھا کہ یاڈ پر بیٹھ کراظمینان سے شکار کریں گے، یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ جنگل کا بادشاہ یوں سامنے آ کران کی بہادری اور شجاعت کو جیلنج ہاتھی کا وہشت کے مارے بُراحال ہور ہاتھا، راجه کرت سنگھ کا چېره وفور دېشت سے زر دېور باتھا! تعظیم اظمینان ہے تلوار ہاتھ میں لئے ہودج میں بیٹھاتھا! بيرَّرج اتني ہولنا ک اورز وردارتھي کهسارا جنگل گونج اُڻھا! اور پھر دفعتۃ اس نے ایک جست کی اور چیثم زون میں ہاتھی کی گرون پر نظر آیا، ا بیک طمانچه میں مہاوت صاحب کی گردن اڑ گئی، اور اس کا لاشہ نے روح زمین پر ڈھیر ہوگیا، ہاتھی سونڈ منہ میں رکھے زور زور سے دھاڑ رہاتھا، اور بھی آ کے اور بھی بیجھے بھی واكيس، بهي باكيس بها كني كوشش كرر بانفا! مہاوت سے فارغ ہوکرشیر نے راجہ کرنت سنگھ کو جوایک بے جان مجسمہ کی طرح بالكل سامنے تھا،اور جس كے ہاتھ ہے بندوق جھوٹ كرز مين پرگر پردى تھى،اپنانشانہ بنانا

ب، شیرایک مرتبہ پھرغرایا،لیکن ابھی اُس نے کرت سنگھ پرحملہ ہیں کیا تھا کہ ظیم کی تلوارچیکی اور آن کی آن میں اس کی گردن جسم سے علیحدہ ہو پچکی تھی ،شیر جب دو کھڑ ہے ہو

عالمگیر .....٥.... كرز مين برگرانو باتھى كى جان ميں جان آئى،اب أسے يادآ يا كەأسے كياكرنا جائے؟اس نے فوراً ہی شیر کے جسم بےروح پراپنایا وَل رکھ کراُ ہے کچل ڈالا \_\_\_\_! اب کرت سنگھ کی بھی جان میں جان آئی، لیکن اب تک اس کے ہوش وحواس ا پورے طور پر بجانبیں ہوئے تھے، اس نے اضطراب کے عالم میں کہا۔ بهرکیا ہوگیا۔۔۔۔؟ تعظیم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، ، شیرِ نے مہاوت کو مار ڈالا ، میں نے شیر کے دوٹکڑے کر دیئے كرت سنگھ ہودج سے پیٹھ لگا كربیٹھ گیا،اس نے مرى ہوئی آ واز میں كہا، كہیں حِمارُی ہے پھرنہ نکل آئے؟ عظیم نے اُسے دلاسا دیا، مرا ہوا شیر زندہ نہیں ہوسکتا تعظیم مہاوت کی جگہ پر بیٹھ گیا،اور ہاتھی کولا کرخیمہ کے سامنے کھڑا کر دیا! كرت سنگھ كے ہوش وحواس اب تك بجانہيں ہتھے، ہاتھی خيمہ کے سامنے کھڑا اسونڈ ہلا رہا تفاعظیم خیمہ کے دروازے پر گویا اس کے استقبال کیلئے کھڑا تھا ، اور کرت سنگھ ال طرح بیفاتها جیسے اُتر نابی نہیں ہے، شنراده عظیم نے اپنائیت کے لہجہ میں کہا، راجه صاحب أترآية ي آ خرکرت سنگھ ہاتھی ہے اُترا، کیکن اس کابدن اب بھی مرتعش تھا، اس کے پاؤں اب بھی لرزر ہے تھے، اس پر ہراس اور دہشت کی کیفیت اب بھی طاری تھی! 

## خون کے قطر بے

کرت سنگھ کوا بنی نشانہ بازی اور قادر اندازی پر نازتھا، اُس نے درجنوں شیر مارے تھے، کیکن پاڑ پر ببیٹھ کر ہا نکا کرا کے، آج کا سا واقعہ اُسے زندگی میں پہلی مرتبہ پیش آیا تھا۔

> لیکن بیرایک عجیب واقعه تھا\_\_\_\_! به کیسامنحوس واقعه تھا؟

اس واقعہ نے اس کی شجاعت اور دلیری کا بھرم کھول دیا تھا؟ آج اگر عظیم نہ ہوتا تو اس کا وہی حشر ہوتا جومہاوت کا ہوا تھا! وہ ہلاک ہو چکا

بوتا\_\_\_\_!

کرت پور جہنچتے جہنچتے شام ہو چکی تھی! عظیم اپنی قیام گاہ پرواپس چلا گیا۔

کرت سنگھ سید ھاراج بھون میں پہنچا۔ پد ماوتی شام کی پوجا پاٹ سے فارغ ہو کر باہر صحن میں بیٹھی تھی ،گل اندام اور شو بھا بھی اس کے حضور میں حاضر تھیں ،اس وقت اس کی طبیعت موج میں تھی ، وہ ہنس ہنس کران دونوں سے باتیں کرر ہی تھی ، یکا بیک کرت سنگھ پہنچا ،

حواس باختہ چہرہ، زردرنگ، رُخ اُتراہوا سارے بدن میں رعشہ! اس کی بیہ کیفیت دیکھ کرشوبھا، گل اندام، پدماوتی اور درسری باندیاں اور خواصیں سب ہی گھبرا گئیں، پدماوتی نے مضطرب لہجہ میں پوچھا کیابات ہے مہارات آپ اسٹے پریشان اُداک اور گھبرائے ہوئے کیون نظر آ رہے ہیں۔۔۔؟

کرت سنگھ پاس پڑی ہوئی صندلی پر بیٹھ گیا، اُس نے ایک آہرد کے ساتھ کہا، زندگی تھی جونج گیا، درنہ آج تم بیوہ ہو چکی ہو تیں، اور شوبھا بیتیم ہو چکی تھی، بیس کر تو سب کے آئے گئے حواس غائب ہو گئے، پد ماوتی نے بے کلی کے ما۔

ہوا کیا کچھ بتاہیۓ توسہی مہاراج میرا تو دل ہولا جار ہاہے، میں پاگل ہوجاؤں

کرت سنگھنے رُک رُک کرا ٹک،اٹک کر کا نیتی ہوئی آ واز کے ساتھ سارا ماجرا کہد سنایا اور کہا:

شہرادہ عظیم میراجان بخش ہے،اس کی دلیری اور دلا وری نے مجھے بیجالیا! پد ماوتی نے تحسین آمیز کہجہ میں کہا:

بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا، آخر کس باپ کا بیٹا ہے، کس خاندان کا گوہر آبدار ہے بیہ بات نہ ہوتی بیہ خاندان اس ملک پرحکومت کیسے کرسکتا تھا؟

كرت سنگھنے ان باتوں كوسى تو أن سى كرتے ہوئے كہا،

پدماوتی نے تائید کرتے ہوئے کہا،

بے شک بھلاغصہ میں بھرے ہوئے شیر کونوک تلوار سے ہلاک کرنا کوئی مذاق

کرت سنگھنے کھیا، میں قصیدہ پڑھتے ہوئے کہا، میں قصیدہ پڑھتے ہوئے کہا، میں تو کہتا ہوں اس بہادری کی مثال نہیں مل سکتی! پر ماوتی نے پھرتائید کی، پر ماوتی نے پھرتائید کی، ہاں بے شک نہیں مل سکتی۔!

كرت سنگھنے سلسلهٔ كلام جاري رکھتے ہوئے كہا۔ ذ راتصورتو کروشیر حماڑی ہے نکلتا ہے، ہاتھی جیساز بردست جانو راور ہمارا ہاتھی جوسدهایا ہوا تھا، اُسے ویکھتے ہی دم دبا کر بھا گئے کی کوشش کرتا ہے، شیر ایک جست میں ہاتھی پر آ جاتا ہے، ایک طمانچہ میں مہاوت کوختم کردیتا ہے، اس کی لاش دھڑام سے زمین پرگر جاتی ہے، پھراپنا خوفناک جبڑا کھول کراییخ خوفناک پنجے میری طرف بڑھا تا ہے میں تم صم بیٹے ہوں ،میرے ہوش وحواس جواب دے چکے ہیں ، میں اس کیلئے لقمہ ُ تر رکھتا ہوں، اگر ایک سکنڈ اور گذر جائے تو میری گردن ایک طرف لڑھکتی ہوئی نظر مائے بھگوان\_\_\_\_!-میری گردن ایک طرف لڑھکتی نظر آئے ،اور دھڑ دوسری طرف ( كانب كر) مائة بهلوان توبى ركشا كرنے والاہے؟ ، اورعین اس وفت بینوعمرنوخیز، ناتجر به کارلژ کا، این تلوارفضامیں بلند کرتا ہے اور آن کی آن میں شیر کے دونکڑے کر دیتا ہے ۔۔۔۔ پیر ماوتی اگر عظیم نہ ہوتا کیا ہوتا؟ میں کہاں ہوتا؟تم کیا کررہی ہوتیں؟شو بھا کا کیا حال ہوتا،ساری ریاست میں صفِ ماتم نه بچهگی ہوتی ؟ يد ماوتى نے لزرتى موئى آواز سے كہا: ہاں مہاراج کیا ہوتا۔ كرت سنگھنے بچھسوچتے ہوئے كہا، میں تو کہتا ہوں بہا دری ختم ہے اس اڑکے یر! پدماوتی نے کہا، بے شک بہادری ختم ہے اس لڑکے پر۔ اسے چھوڑ کہاں آئے؟ وہ کہاں ہے؟

عالمگير .....٥....

عالمگير ......5.... اسےایے ساتھ کیوں نہلائے؟ بال بجھےا ہے ساتھ لا نا جاہئے تھا تا کہتم بھی اس کاشکر بیادا کرسکتیں ،شو بھا بھی ا اُس کا شکر میہ ادا کرتی، بیوی اور بیٹی سے بڑھ کر شکر میہ ادا کرنے کا حق اور کیے اسی کئے تو کہتی ہوں اُسے بلایئے!۔۔۔۔۔میں اُسے پیار کروں گی ، میں اس کی بلائیں لول گی ، مین اس کے اوپر زروگو ہر نثار کروں گی\_\_\_\_\_! پھر پدماؤتی این ایک خواص راجو سے مخاطب ہوئی اور اُسے حکم دیا، َ جَاءِشْبِراد ہے کوفوراً اینے ساتھ لے کر آ <sub>ہ</sub> ذرادىر ميں راجوشنراده عظیم کولے کرحاضر ہوگئی۔ عظیم کودیکھتے ہی رانی پد ماوتی اپنے سنگھاس سے اُٹھیں اور بےساختہ اُ سے کلیجہ ے لگالیا، پھوٹ بھوٹ کررونے لگیں؟ اُسے پیار کیااور بھرائی ہوئی آ واز میں کہا، بینے تو نے لاح رکھ لی بیٹا بن کر،کس زبان سے،کن الفاظ میں تیراشکر بیادا کیا عظیم اس طرح کھڑا تھا، جیسے اس نے کوئی کارنامہ، کارِنمایاں انجام ہی نہیں دیا ہے،اس نے بیہ باتیں سُن کرکہا۔ ماتاجي كيابيميرا فرضنبين تفا گل اندام بول پردی، اوراگروه مواشير آپ پرېليك پرتا؟ عظیم نے بے پروائی سے جواب دیا۔ تو کیا ہوتا؟ کون می قیامت آ جاتی ؟ زیادہ یہی نا کہ وہ مجھے بھی مہاوت خاں کی طرح چر بھاڑ کر بھینک دیتا ید ماوتی نے کہا،

عالمگير ......٥..... میرے بیجے ایبا نہ کھو \_\_\_\_\_اگر ایبا ہوتا تو ہم شہنشاہ کو کیا منہ عظیم نے کہا،تو اس میں آپ کی یاکسی کی خطابھی کیاتھی؟ شیرایک درندہ جانور ہے،جوبھی اس کی زرمیں آگیا،گیا،رہ گئی رہ بات کہ آپ شہنشاہ کو کیا منہ دکھا تیں؟ تووہ کیا اعتراض كريسكتے تھے! ید ماوتی نے کہا، كتناغم ہوتاانہيںاس حادثه كا؟ وه بولا، مال هؤتا، ليكن زياده نهيس؟ کل اندام بول پڑی، بيرا بيان كيه جانا؟ اس نے جواب دیا، میں اینے باپ کا اکلوتا بیٹائہیں ہوں، خدا کے فضل سے میرے کئی بھائی ہیں، اور وہ سب مجھے ہیں زیادہ بہادری اور شجاعت میں بڑھ چڑھ کر شوبھا کی نظر دفعتہ عظیم کے ہاتھ پرگئ، جہاں پی بندھی ہو کی تھی اس نے کہا یہ کیا عظیم نے مسکراتے ہوئے کہا، مرتے مرتے بینثانی دیے گیا ہے، ذرای خراش آ گئی ہے،اس کے پنجہ ہے! شوبھانے گھبرائے ہوئے لہجہ میں کہا، کیکن خون تو اب تک رس رہاہے، پٹی سُرخ ہور ہی ہے۔۔۔۔۔ 

## نوک جھونک

رستا ہوا خون دیکھ کرسب ہی دہل گئے، پھرتو سارے راج بھون میں ایک ہل چلے کے گئی، تو سارے راج بھون میں ایک ہل چل کے گئی، تو چل میں آیا کا منظر در پیش ہوگیا، فوراً کرت سنگھ کے حکم سے شاہی جراح طلب کیا گیا، اس نے آتے ہی زخم کا معائنہ کیا، کہنا لگا۔

۔۔۔ گھاؤ ایبا کاری تونہیں ہے،لیکن شیر کے ناخن زہر میلے ہوتے ہیں،اس لئے احتیاطاور توجہ کے ساتھ علاج کی ضرورت ہے!

فوراً ہی احتیاط اور توجہ کے ساتھ علاج شروع ہوا مرہم پٹی سے فارغ ہونے کے بعد عظیم پھراپنی قیام گاہ پرواپس گیا، کرت سنگھ بھی اس کے ساتھ ساتھ آیا، اور جب تک وہ سونہیں گیا، اس کی پٹی سے لگا بیٹھار ہا۔

صبح اس کی آنکھ کھلی، تو ایک سامیہ سا اسے اپنے اوپر جھکا ہوا نظر آیا، پہلے تو یہ خیال ہوا بید کئی دشمن تو نہیں ہے جو سینہ میں خنجر گھو نپنے آیا ہو، کیکن فورا ہی اس نے اپنے گالوں پر ٹیا ٹی دوقطرے ٹیکتے ہوئے محسوس کئے اس نے آنکھیں کھولیں نہیں دزویدہ نظروں سے دیکھنے گا،

شو بھاتھی\_\_\_\_!

شوبھانے اس کے ماشھے پر ہاتھ رکھ کردیکھا،

پھراس کا ہاتھ اسپے ہاتھ میں لیا،اورا سے خوب اچھی طرح سے دیکھا کہاب تو خون نہیں رس رہاہےاوریٹی سرخ تونہیں ہے۔

عالمگير .....٥٠٠٠٠٠ بہ بھی شو بھا کے آنسو تھے\_\_\_\_! پھروہ پاس آ کر کھڑی ہوگئی اور تکٹکی لگا کراُ سے بڑی دیریک دیکھتی رہی ، اس کے بعد بے یاؤں، جیسے چور، واپس جلی گئی! تعظیم کا دل اس وفت وفورِمسرت سے بلیوں اُمچیل رہاتھا، اب تک دل کی جو بات وہ اپنی زبان پرنہیں لا سکاتھا، وہ زبان پرلائے بغیرشو بھا کے دل کی بات بھی سُن چکا اس ہے بڑھ کرخوشی اورنشاط ومسرت کی بات اور کیا ہوسکتی تھی! اس کا جی جا ہا کہ وہ اُٹھ بیٹھے،شو بھا کواینے پاس بٹھا لے،اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کرچو ہے اور اس سے سوال کرے یوچھے، مضطر کو جوروتے ہو کیااس سے محبت تھی۔ وہ تو ابھی زندہ ہے، بیہ جامہ دری کیوں ہے۔ کنیکن ہمت نہ بڑی! ا ہے اراد ہے کوملی جامہ پہنانے کی جراکت نہ پیدا کرسکاا ہے اندر،وہ چکی گئی! وہ اسی طرح آئکھیں بند کئے پڑار ہااور عالم خیال میں اس سے باتیں کرتار ہا، اتنے میں پھر آ ہٹ ی محسوں ہوئی ،اس نے آئکھیں نہیں کھولیں ،اُس نے سوحیا شو بھا پھر آئی ہے اور مجھے جا گتا ہوا دیکھ کروہ شرما جائے گی ،اسی طرح آئکھیں بند کئے پڑا لیکن اس مرتبہ شو بھانے بیر کیا حرکت کی ؟ اس کے بیاؤں ہلا کرا سے جگانے کی کوشش کیوں کررہی ہے؟ آخراس نے آئیں کھول دیں ۔۔۔۔۔لیکن بیشو بھانہیں گل اندام تھی! اس نے یا وُل سمبیٹ لئے اور جھنجھلاتے ہوئے کہا، ریر کیا حماقت ہے؟ \_\_\_\_\_\_مجھے سونے دوا

عالمگير .....٥.... وہ بولی، کب تک سوتے رہے گا؟ اُٹھے بس اب کہ لذت خواب سحر گئی! ای طرح لیٹے لیٹے وہ گویا ہوا ابھی مجھے نیندا رہی ہےسونے دو! وہ بولی پھر بینشاستہ ٹھنڈا ہوجائے گا! ہوجانے دو\_\_\_\_! پھروہ روٹھ جائیں گی۔۔۔۔۔! کون روٹھ جائے گا\_\_\_\_\_؟ ا انجکماری شوبھا\_\_\_\_! کیوں میرے سونے یا جا گئے ہے اُن کے روٹھنے کا کیا تعلق ہے؟ بہت بڑااور بہت گہراتعلق ہے؟ اُنہوں نے اپنے نازک ہاتھوں سے بینشاستہ منەاندھىرے أٹھ كرتياركيا، مجھے بيٹھى نيندے بيداركيااور حكم ديا، جاشېرادے كوابھى اپنے سامنے بلاآ ، ذراطافت آجائے گی ، بہت کمزور ہوگئے ہوں گے! عظیم اُٹھ بیٹھا،اونھ لاؤ،عجب ضدیے \_\_\_\_! گل اندام نے نشاستہ کا برتن پر ہے ہٹالیا اور مسکراتی ہو کی بولی ، نه جی جاہتا ہونہ بیجئے کوئی زبردی تو ہے ہیں ، کہہ دوں گی انہیں نشاستہ نالیند بكومت لا وُادهر! بہت اجھاسر کار نہیں بکتی ، کیجئے حاضر ہے! عظیم نے وہ نشاستہ بی لیا ، پھرمنہ یو نچھتے ہوئے کہا ، بہت مزے کا ہے ۔۔۔۔! گل اندام نے سوال کیا، اورك وكال

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠ عظیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نیکی اور یو چھ یو چھ\_\_\_ گل اندام پھرکوئی فقرہ چست کرنا جا ہتی تھی کہ شو بھا خود جا ندی کا ایک پیالا ہاتھ میں <u>لئے</u>نمودارہوئی، عظیم کوابیامعلوم ہوا جیسے اندھیری رات میں چودھویں کا جا ندنکل آیا! شو بھاکود کیھتے ہی اس کے چیرے پرسُرخی دوڑگئی! گل اندام سے ذراجھلائے ہوئے لہجہ میں شوبھانے کہا، بینشاسته بمسی اور کے لئے تو نہیں تھا ہتم دو گھونٹ لے کر کیوں بھا گی بھا گی جلی آئيں؟ \_\_\_\_ كياخود وْ هكونے كااراده تھا! عظیم نے دخل درمعقولیت کرتے ہوئے کہا، بڑی بدنیت ہے، بیگل اندام قطعاً اینے لئے چھوڑ آئی تھی! شو بھانے دوقدم آ گے بڑھ کروہ پیالاشنرادے کو پیش کرتے ہوئے کہا، لیم نے تکلف کرتے ہوئے جواب دیا، اب کے ضرورت ہے، بی لیامیں نے ، کافی تھا! وہ ایک ادائے خاص کے ساتھ گویا ہوئی ، بالكل كافي نهيس تقا\_\_\_\_! ليجئهُ ، بي ليجيُّ ! عظیم نے پیالا ہاتھ میں کیتے ہوئے کہا، آپ کااصرار ہے تو خیر پیٹے لیتا ہوں! گل اندام جل کر بولی، وه بولا؟ جوکہو گی، جھوٹ کہو گی، را جکماری کی نظر میں بھی تمہارا جھوٹا ہونا ثابت

!\_\_\_\_\_

راجکماری کو پچھود کچیسی پیدا ہوگئی،اس نے گل اندام سے یو چھا، کیابات کہنے کی دھمکی دے رہی تھیں تم ؟ وہ اور زیادہ جل کر گویا ہوئی،

میں تو جھوٹی ہول یقین کون کرے گامیری بات کا؟

شوبھانے مسکراتے ہوئے کہا،

ہم یقین کریں گے، کہہ کردیکھوتو سہی!

گل اندام نے ساراوا قعہ بتادیا، اور کہنے لگی:

اگرایک منٹ اور نہ آئی تیں آپ تو بیر فالی پیالا لے کر مجھے حاضر ہونا پڑتا ، کہ اگر پچھے جا ضر ہونا پڑتا ، کہ اگ کچھ بچا تھچا نشاستہ باتی ہوتو اور مرحمت فر ماد بیجئے ، شاہراد سے صاحب کو بہت پہند آیا ہے ، بلکہ ان کابس چلے تو بچھ دنوں کیلئے کھانا پینا چھوڑ کربس اس نشاستہ پرگزر کریں گے!

شوبھاہنس پڑی،

حھوٹی کہیں گی\_\_\_\_!

گل اندام خفا ہوگئی،

ای کئے تو میں کہنائہیں جا ہتی تھی، پہلے تو ہا توں میں لگا کر یو جھالیا، جب س لیا تو

حجمونا كهدديا\_\_\_\_\_ان مين تو حجمو في هون!

عظیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔

شکرہے آج زندگی میں پہلی بارسے بولی ہو، یعنی خودتم نے بھی اپنے جھوٹے ہونے کا قرارکرلیا!

شوبھاکے ہونٹوں پرنبسم کھیلنے لگا!

عالمگير ......0.....

## إنكشاف

شو بھاکے جانے کے بعدگل اندام نے سوال کیا، میں بھی جلی جاؤں کیا؟ عظیم نے جواب دیا، میں نے بلایا کب تھا؟۔۔۔۔۔۔۔ جلی جاؤ! وه ذرا بگڙتي ٻوئي ٻولي ، آ پکوتو افسوس ہور ہاہوگا کہ میں آئی ہی کیوں\_ بالكل افسوں نہيں ہور ہاہے؟ بير كيوں سوجاتم نے؟ پھراتنی سردمہری سے کیوں کہا جلی جاؤ ، میں نے بلایا کب تھا؟ عظیم بنے لگا،اس نے مسکراتے ہوئے کہا، گل اندام تمہیں مغالطہ ہور ہا ہے، شایدتم مجھے آصف خال سمجھ رہی ہو؟ ان با توں سے وہی زیادہ لطف اندوز ہوسکتا ہے،اوراس کاری<sup>حق بھ</sup>ی ہے۔ وه چرتی ہوئی کہنے گئی ، آ بي تواپناحق وصول كريكے،مبار كباد قبول فر مايئے! کیساحق بنگل؟ آج تخصے ہوکیا گیاہے؟ کچھ بھنگ بی کرآئی ہے! نہیں بھنگ نہیں \_\_\_\_نشاستہ! اور پھروہ کھلکھلا کرہنس پڑی عظیم بھی اپناتبسم صبط نہ کرسکاوہ کہنے لگی ، کہے کیے پینہ کی بات کی ہے! شنہراد ہےنے جواب دیا! اور خمہیں اس کے سوا آتا کیا ہے۔۔۔۔

| عالمكير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پہلے اس نے دروازہ کی طرف دیکھا کہ کوئی ہے یانہیں، پھر کہنے لگی، میں کہتی                           |
| مول اب واکیل چکئے گایا جمیں ؟شہنشاہ نے اس کئے تو آپ کوہیں بھیجا تھا کہ                             |
| میہیں دھونی مارکر بیٹھ جائیںبسر لگا دیا ہے ترے در کے                                               |
| !!                                                                                                 |
| شنرادے نے اس طنز کونظر انداز کرتے ہوئے ذراسنجیدہ لب ولہجہ میں جواب                                 |
| ويا،                                                                                               |
| و کل اندام میراخود بھی یہاں جی نہیں لگتا، شاید آج میں روانہ ہو گیا ہوتا، اگریہ                     |
| حادثہ نہ پیش آئٹ کیا ہوتا، زخم کے مندمل ہونے میں چندروزلگ ہی جائیں گے، تب ہی کو چ                  |
| كاسامان كرون كا!                                                                                   |
| کل اندام نے نگاہِ حیرت سے شہراد ہے کودیکھااور گویا ہوئی،                                           |
| پیمیں کیاسن رہی ہوں؟ کہیں میرے کان مجھے دھوکا تو نہیں دے رہے ہیں؟ یہ                               |
| آپ کیا کہدر ہے ہیں؟ کہیں کچھ کا کچھ تو نہیں کہد گئے؟                                               |
| سير كيول                                                                                           |
| آپ کا بہاں جی نہیں لگتاواقعی؟ کیا یہ سے ہے؟                                                        |
| بال بالكل سي ہے!                                                                                   |
| اگریج ہے تو پھرآپ ہے در د، بڑے ہے رحم ہیں!                                                         |
| پیکیابات ہوئی؟ پھردیوانگی کا دورہ پڑ گیاتم پر؟                                                     |
| آپ جلے جائیں گے ہیکن میر میں سوچائس کے دل پر کیا گذر جائے گی ؟                                     |
| وہ کون ہے؟ کیاتمہارااشارہ شو بھا کی طرف ہے؟                                                        |
| بےشک اسی کی طرف ہے؟<br>ان                                                                          |
| لیکن اسے مجھ سے علق؟                                                                               |
| ای کوتو بے رخی اور بے در دی کہتے ہیں ۔۔۔۔۔ بھی تاریخ کا اور کے در دی کہتے ہیں ۔۔۔۔۔ بھی تاریخ کے ا |

عالمگير .....0.....

اس ہے محبت نہیں آ پ کو؟

( یک بیک اورزیادہ سنجیرہ ہوکر) مجھے؟ \_\_\_\_\_ کیوں نہیں ہے؟ تم سے

میری کون می بات چھپی ہے؟ کیاتم نہیں جانتیں میں اس سے محبت کرتا ہوں؟

جانتی ہوں الیکن ایک بات اور بھی ہےسر کار!

وه کیابات ہے گل اندام؟ .

مجھے سے شوبھا کی بھی کوئی بات چھیی ہوئی نہیں ہے اور میں جانتی ہوں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہے ،اور شاید آپ سے زیادہ کرتی ہے!

(چونک کر) پیتم کیا کہدرہی ہو؟

جھوٹ\_\_\_\_!

سے بتاؤگل اندام! (پھرایک تاثر کے عالم میں) پیمیری زندگی اورموت کاسوال

سرکار میں آپ کو دھوکا نہیں دے رہی ہوں، وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہو، وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، وہ آپ پر ہزار جان سے فدا ہے، وہ گھنٹوں اور پہروں آپ کی باتیں مجھ سے سُنا کرتی ہے، جب آپ راج بھون میں آتے ہیں، وہ اپنے درواز ہے سے لگ کر، ایک چور کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے، اور آپ کو تکا کرتی ہے، آپ کو دیکھ دیکھ خوش ہوتی ہے کی طرح کھڑی ہو باتی ہے، اور آپ کو اسطرح دیکھتی ہے جیسے کوئی بڑی فعمت اس کے سامنے موجود ہے، اور جب آپ چلے جاتے ہیں تو پھر کھو جاتی ہے، پھر وہ عالم خیال میں پہنچ جاتی ہے، کہنا پچھ چا ہتی ہے ہی تھے جاتے ہیں تو پھر کھو جاتی ہے، پھر وہ تا مام خیال میں بہنچ جاتی ہے، کہنا پچھ چا ہتی ہے۔ ہو چھو پچھ جواب پچھ، سوال از آساں، جواب از ریسمال!

لیکن میرے ساتھ تو اس کا طرزِ عمل بالکل غیروں اور اجنبیوں کا ساہے، میں اگر کوئی بات بھی کرتا ہوں تو آئکھیں جھکا کر مخضر سا جواب دے دیتی ہے، اور اس طرح تیزی ہے دوؤ چکر ہوجاتی ہے جیسے کڑی کمان سے تیر!

عالمگير ۵49..... بال اليها موتا موگا\_\_\_\_\_! كيول ہوتاہےاييا\_\_\_\_! اس کئے کہوہ شو بھاہے\_\_\_\_! شوبھاہےتو کیا\_\_\_\_\_؟ ہوا میر کہ شرم وحیا کی تیلی ہے،اگر آپ اس غلط جمی میں مبتلا ہیں کہ وہ آپ ہے حاِ وَبِيارِ کِي مِا تَنِي كُرِي كَي ، بيرماده لوحي كي انتها ہے! نه کرے کیکن اس قدر بھڑ کتی کیوں ہے؟ انجام پرنظرکر کے \_\_\_\_! انجام کیبا\_\_\_\_؟ آ گرہ ہی میں جب ایک مرتبہ آپ شو بھا کے بارے میں گفتگو کرر ہے تھے، میں نے اشارے اشارے میں بتادیا تھا، وہ انجام سے ڈرتی ہے! كيباانجام گل اندام\_\_\_\_\_؟ آپ ایک شہنشاہ کے لڑکے ہیں وہ ایک معمولی ریاست کے فرماں روا کی لڑکی تواس سے کیا ہوتا ہے\_\_\_\_\_؟ آ پے مسلمان ہیں وہ ہندو ہے\_\_\_\_! تو کیار بیل مندھے چڑھ کتی ہے؟ کیامحبت بھی اس طرح کی رکا دنوں کوخاطر میں لاسکتی ہے؟ يهكنيس لاقى تقى اب لاتى ہے ۔۔۔۔۔! میر کیول گل اندام\_\_\_\_\_؟ بیال کے سرکار، کہ بیشہنشاہ اکبر،اورشہنشاہ جہانگیر کاز مانہ ہیں ہے!

عالمگير ٥٠٠٠٠٠٠٠ تهنشاه اکبراور جهانگیر کا زمانه 📜 شهنشاه اکبراور جهانگیر کا زمانه کیوں یا دآ رہاہے آج؟ اس کئے کہ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں جودھ پور کی راجکماری سے شہنشاہ کی شادی ہوسکتی تھی،شہنشاہ جہانگیر کی شادی ہے پور کی راجکماری سے ہوسکتی ہے،لیکن کیا شہنشاہ عالمگیر کے زمانے میں بھی ایباممکن ہے؟ کیول ممکن نہیں ہے؟ ا گرممکن ہے تو آ پ شہنشاہ کوراضی کر لیجئے ، میں راجہ کرت سنگھ کورضا مند کرنے کی ذ مهداری لیتی هول،اگر کامیاب نه هول تو میری گردن اژاد بیجئے گا<sub>۔</sub> کل اندام نے جو باتیں کیں تھیں، وہ حقیقت اور سجائی پرمبنی تھیں،ان باتوں پر اب تک اس نے غور نہیں کیا تھا، بیٹھوس حقائق تھے، ان کی تر دید ناممکن تھی ، اس نے بردی حسرت کےساتھ یو چھا، تو پھرکیاہوگاگل اندام\_\_\_\_\_؟ ۔ گل اندام کواس برترس آگیا، اُس نے تسلی اور دل وہی کے لہجہ میں کہا، یمی سوچ سوچ کرتو میری جان نکلی جار ہی ہے،لیکن آ گرہ پہنچنے و سیحئے ، خدانے چاہاتو کوئی نہ کوئی صورت آپ کی بیر باندی، جسے آپ نے بہن کا اعز از بخشاہے تکال ہی عظیم کے چہرے پررونق آ گئی اس نے کہا، سیح گل اندام\_\_\_\_؟ وہ بولی، جی کیکن اتنا بڑا خطرہ آپ کی خاطر اینے سر نہیں لے رہی پھرکسی کیلئے گفن سرے باندھ کر نکلنے کی تیاریاں کررہی ہو؟ شو بھا کیلئے \_\_\_\_!

تم شوبھا کو مجھے سے زیادہ عزیز رکھتی ہو؟ بال\_\_\_\_اسمعامله مين! آ خروہ اتنی خوش قسمت کیوں ہے؟ اور میں اتنا برقسمت کیوں ہوں؟ میں جانتی ہوں، آپ مرد ہیں، آپ نا کامی کے عم کوجھیل لے سکتے ہیں، رفتہ رفتہ بیرخم دل جوآ پ کوا تنا پریشان کئے ہوئے ہے خود بخو دمندمل ہو جائے گا،کیکن شو بھا عورت ہے،عورت کے دل میں صرف ایک ہی مرتبہ زخم لگتا ہے، اور وہ بھی مندمل نہیں ہوسکتا۔۔۔۔۔یقین سیجئے وہ مرجائے گی ، جان دے دیگی ، وہ آپ سے محروم ہوکر کسی طرح زندہ رہ سکتی ہی ہیں ،خود مجھ سے کہہ چکی ہے! (سراسیمہ ہوکر) کیا کہہ چکی ہے ہے ۔۔۔۔۔ یمی کهاگرشنراده میرانه بناتو میں اس دنیا سے کناره کرلوں گی ، ہرگز زنده نه رہوں گی!اور واقعی وہ ایبا کرگزر ہے گی! كتين كل اندام\_\_\_\_! اتنے میں کچھ آ ہٹ ی ہوئی، دونوں خاموش ہو گئے \_\_!بيەشوبھا شوبھا کود مکھ کرعظیم کھسک گیا،اُس نے گل اندام سے یو چھا، يهال كيا كرر ہى ہوتم ؟ ` وہ و بولی ، پھی ہیں شہراد ہے نے یا دکیا تھا حاضر ہوگئ! اورہم جواتی دریہ ہے مہیں تلاش کررہے ہیں؟ کیوں خیریت؟ \_\_\_\_\_ کوئی خاص بات ہے؟ فرما ہے! بات تو کوئی خاص نہیں لیکن نہ جانے تم اس وقت بہت یاد آئیں، جی جا ہاتم ہے باتیں کریں، تلاش کیا تولا پہتہ،خود ڈھونٹر نے نکلی اور آخریالیا\_\_\_\_! آ وُ،اب بيهال كفرى منه كيا تك ربى موميرا؟

# باتول باتول مين!

شوبھا پسینہ میں شرابور ہور ہی تھی! اس کا خوبصورت چہرہ اس وقت کچھاور سرخ ہوگیا تھا، عظیم نے کہا،

، راجکماری آپ پسینه پسینه کیوں ہور ہی ہیں؟ ۔ر. مرس

آئن نے مسکراتے ہوئے لٹ اپنے چہرے سے ہٹائی ،اور بولی ، ۔

مریندس، بول ہی \_\_\_\_! چھائیں ، بول ہی \_\_\_\_!

پھرگل اندام پرخفاہوتی ہوئی بولی،

تم يهال كيا كرر ہى ہو\_\_\_\_\_؟

وهمسکراتی ہوئی بولی،

اورشېراد ہے صاحب سے پچھ بچی اور ذاتی قتم کی باتیں کررہی تھیں!

شوبھی کوہنی آگئی،اُس نے کہا،

ذ اتی اورنجی با تیں بعد میں کرتی رہنا\_\_\_\_!

اس وفت کیا کروں\_\_\_\_\_؟

میں تو اپنا کام ختم کر آئی ، جو پچھ پکانا تھا لکا آئی ، اب تمہاری باری ہے، جاؤ جو

میچه کہدر ہی ہوں تمہیں اسے تیار کرڈالو، اب کھانے کا وقت قریب آگیا ہے، شہرادے کو در ال

بعوك لگ رہى ہوگى!

گل اندام سادگی ہے بولی

آپ کی محنت بھی ا کارت گئی،اب میں بھی کیا کرون گی، پاپڑ بیل کرشنرادے کونو

بھوک ہی ہیں ہے وہ تو کیجھ کھانے سے رہے!

عالمگیر .....٥....٥ شو بھایر بیثان ہوگئی،اس نے پہلی مرتبہ شہرادے سے سوال کیا، كما واقعي\_\_\_\_! و مسكرا تا ہوا بولا! بکتی ہے۔۔۔۔۔ جاؤگل اندام ابتمہارے بکانے ریندھنے کی ضرورت نہیں ہے،میراد ماغ خراب تہیں ہے کہ خواہ مخواہ مند کامزاخراب کروں۔ را جکماری نے جو پچھ ایکالیا ہے، وہ کافی ہے لے آ وُ جا کر\_\_\_\_! گل اندام جانے کیلئے مڑی، چلتے جلتے کہے گئی، آ ہے را جکماری \_\_\_\_! عظیم نے لقمہ دیا ، وہ کیوں تمہار ہے ساتھ جائیں ؟ ویسے ہی پسینہ پسینہ ہور ہی ہیں\_\_\_\_بیٹھئے را جکماری ، لیکن شو بھا بیٹھی نہیں ،گل اندام کے ساتھ جلنے لگی ،شہراد ہے نے پھراُ سے روکا ، را جکماری آپ بیٹھئے، جب گل اندام آئے تب چلی جائے گا! شنراد ہے کا حکم ٹالنا بھی اس کے بس سے باہرتھا، بیٹھ گئی سمٹی سمٹائی ،شنراد ہے آپ نے جس شان سے میری میزبانی کی ہے اسے زندگی بھر یاد رکھوں گا را جکماری کے چہرے پر پھرسُر خی پھیل گئی، کہنے لگی، شرمندہ نہ سیجئے ، میں تو سیجھی نہ کرسکی ، مجھے بہت تم رہے گا اس کا! یہ آپ کا انکسار ہے، ورنہ میرادل ہی جانتا ہے، آپ کی عنایتوں اورنو از شوں کی میں یہاں ایک بہت بڑی، قیمتی اور گراں بہا یو بھی اپنے ساتھ لے کر جارہا ہوں ، آپ جانتی ہیں وہ کیا ہے؟ سیجھتا مل کے بعدائس نے نظریں بیجی کئے کئے جواب دیا، میں تو نہیں جانتی \_\_\_\_!

عالمگير .....٥ شنزادہ نے ایک تاثر کے عالم میں کہا! وه ہےآ پ کی یاد! ۔ بیالفاظسُن کرشو بھا چونک پڑی، اُس نے ایک چھلتی سی نظرشہراد ہے کے رُخِ انور برڈالی، پھرشر ماکرگردن جھکالی،اوراینے دویئے کے بلوکومروڑنے لگی، شنرادہ نے کہا، میرے بیالفاظ آپ کوگرال تو نہیں گزرے؟ نا گوارتو نہیں ہوئے؟ را جکماری جواب نہ دیے سکتی ،لیکن خاموش بھی نہ رہ سکی آخراس نے ایک بات پیدا کرلی، کہنے گئی، آپ کی بہادری، آپ کی شرافت، آپ کا ایثار، بیالیی چیزیں ہیں کہ ہم لوگ بھی زندگی بھرانہیں یا در تھیں گے\_\_\_\_! بيآب ميري تعريف كرربي بين را جكماري؟ آپ نے جس طرح راستے بھرمیری حفاظت کی ،اور کل جس طرح پتاجی کوشیر کے پنجہ سے چھڑایا ، کیا بیالیی باتیں ہیں کہ بھلائی جاسکیں \_\_\_\_ مجھاس کاافسوس ہے کہ آپ ہم لوگوں سے مانوس نہ ہوسکیں! بيآت كيے كہدرے ہيں؟ اگر بیغلط ہوتا تواس قدر جلد آپ آگرہ ہے واپس نہ جلی آئیں! آگرہ \_\_\_\_مبراجی تو جاہتا تھا وہیں رہوں، وہاں کی فضا، وہاں کا ماحول، وبال کےلوگ اور خاص طور پرشنرادی زیب النساء کا کطف وکرم، اورشہنشاہ والا خاہ کی شفقت ورحمت بیالی چیزیں ہیں جوزندگی کے ساتھ ہیں ،انہیں تبھی بھی فراموش کرنا آ گره بھی ہمیشہ آ پ کو با در کھے گا! اور میں بھی \_\_\_\_\_!

عالمگير .....٥..... را جکماری میں بہت جلدیہاں ہے رخصت ہور ہاہوں ، شایداس کے بعد ہم بھی شو بھا بیسُن کرلرزگئی،اس پرسکتہ کی سی کیفیت طاری ہوگئی،اس نے لزرتی ہوئی آپ جارہے ہیں\_\_\_\_! اوراس کے بعدوہ پچھےنہ کہہ کی \_\_\_\_! اس کی آئیسی خشک تھیں الیکن رور ہی تھیں \_\_\_\_! اس کے لب بندیتھ ، لیکن کرزر ہے تھے۔ اس کی زبان خاموش تھی الیکن وہ شکوہ سنج تھی! کل اندام نے ابھی ذرا دیریہلے شوبھا کا جونقشہ کھینچاتھا، وہ اس کے انتہائی ضبط کے باوجودنمایاں تھا،اوراُسے شہرادہ عظیم اچھی طرح محسوں کررہاتھا، دونوں خاموش ہتھے، دونوں بہت بچھ کہنا جا ہتے ہتھے لیکن کسی میں یارائے تکلم نہ آ خرشو بھانے طلسم سکوت توڑتے ہوئے کہا، اتن جلدی کیا ہے چلے جائے گا! کب جِلاجاوُں؟ کتنے دن ہو گئے مجھے آئے ہوئے؟ بيتومين نہيں جانتي اليكن ايسالگتاہے، جيسے كل ہى آئے ہيں آپ یہ کہتے کہتے وہ خاموش ہوگئی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب قشم کی انفعالی کیفیت طاری ہوگئی\_\_\_\_! شہرادہ عظیم نے کہا'' را جکماری سچی بات تو یہ ہے کہ میرا جانے کا بالکل جی نہیں چاهتا،میرابس <u>جلے</u>تو بہیں رہ پڑوں زندگی بھر کیلئے کین \_\_\_\_! کیکن پھر آ ہے کوکون مجبور کررہاہے جانے کیلئے ۔۔۔۔۔!

عالمگير ۵**57**..... میں بالکل نہیں بھی حالات ہے آپ کا کیا مطلب ہے؟ يهال رہنا جا ہتا ہوں يہاں ہے جانانہيں جا ہتا،ليكن بتاہيئے، كيا كہہ كررہوں؟ كيابيركهه دول كرت بورجه يسندآ گيا ہے ميں آگرے جانانہيں جا ہتا! (مسكراكر) كهدد يجئے! پھرمیری جگہ نہ کرت بور میں ہوگی، نہ آ گرہ میں! \_\_\_\_ آپ آگره كيول نهآئين! میں تو آؤں گی، مجھے سے شہنشاہ نے وعدہ لے لیا ہے، میں برابر آیا کروں گی! بس تو مجھے جانے دیجئے ، میں اس مبارک دن کا انتظار کروں گا جب آپ آگرہ کیکن اس مبارک دِن کے انتظار میں یہاں سے اس قدر جلد رخصت ہونے کی کیاضرورت ہے۔۔۔۔؟ ابھی تو آپ کا زخم بھی مندل نہیں ہواہے۔۔! زهم؟\_\_\_\_باته كا! جی ۔۔۔۔۔ کیا کہیں اور بھی زخم آیا ہے! کہاں؟ بڑائے ، دکھائے تنہیں راجکماری، استے بتایانہیں جاسکتا، دکھایانہیں جاسکتا، وہ صرف محسوں کیا جاسکتاہے اور میں اسے محسوں کررہا ہوں ،اسے صرف میں دیکھ سکتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تشبیهہ اور استعارے کی بیر باتیں جو بہت احتیاط کے ساتھ شنرادہ عظیم نے کی تھیں شو بھا کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئیں ،اس کا دل خوشی سے بےخود ہور ہاتھا ، آج بہلی مرشباس نے محسوں کرلیا کہ جو کا نٹااس کے دل میں چبھاتھا، وہی کا نٹاعظیم کے دل میں بھی تير كى طرح پيوست تفا\_\_\_\_!

عالمگير .....٥..... اور بيهوچة سوچة ، پھراس كاچېره زرد پڙگيا، پھراً ہے وہ او كى ديوارياوآ گئی، جود ونوں کے درمیان حاکل تھی! وه سوینے لکی کیاانجام ہوگااس جا ہت کا؟ کیا یہ بیل منڈھے چڑھ سکے گی؟ ول نے ابھی کوئی جواب ہیں دیا تھا کہ دو باندیوں کے سریر دو بڑے بڑے خوان رکھوائے گل اندام وار دہوئی، لیجئے خاصہ حاضر ہے\_\_\_\_! عظیم نے خوانوں پرایک نظرڈ الی اور پوچھا، یہلے بیہ یقین دلاؤ کہتمہارے بدمزہ اور بےسواد ہاتھ کی تو کوئی چیز اس میں شامل حہیں ہے۔۔۔۔؟ وه جل کراورروٹھ کر بولی ، جی نہیں بیسب را جکماری کی ہنرمند بوں کانمونہ ہے عظیم نے ایک شہراد ہے کے لب ولہجہ میں کہا، ثبوت جو بچھتم کہدرہی ہو سے ہے؟ وه تیوری چ<sup>و</sup> ها کر بولی ، ثبوت کی کیاضرورت ہے؟ کھانے کا سوادخود بتائے گا جھوٹ بول رہی ہوں یا سے ؟ میری بات کا تواعتیار آپ کو آنے سے رہا! عظیم نے اس انداز میں کہا، تہاری دلیل مضبوط ترہے ہم اسے تتلیم کئے لیتے ہیں، ہم تہیں معاف کرتے ہیں بخوان رکھ دو،اور جاوئم ہیں آصف خال کے دربار میں طلب کیا گیا ہے۔۔۔۔! وه منت کی ، آپ تواییخ در بار میں موجود ہیں \_\_\_\_مبارک! شوبھا کٹ گئی عظیم بھی سٹ پٹا گیا ، مگرگل اندام؟ بوئے گل کی طرح جا چکی تنی!

#### Marfat.com

**\*** 

### اقرار

رات آ دهی سے زیادہ گزر چکی تھی ،

شوبھااورگل اندام میں ہاتوں کا جوسلسلہ شروع ہوا تھاوہ اب تک ختم ہونے میں نہیں آیا تھا، آخرگل اندام کی آئکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں، اس نے آئکھ ملتے ہوئے کہا۔۔۔۔!

سرکار بڑے زور کی نیند آرہی ہے، اب جاتی ہوں! شوبھانے اُسے روکا، کیا کروگی ابھی سے جا کر بیٹھو! وہ بے بسی کے ساتھ ہولی،

کیکن نیندجوآ رہی ہے سرکار، آئکھیں خود بخو د بندہوئی جارہی ہیں۔ شوبھا کہنےگلی،اجھاجاؤہم توجا گیس گے!

گل اندام نے پوچھا، کیوں جا گیں گی؟ آپ بھی سور ہے! وہ بولی، سونو جاتی گل اندام کیکن نیند کا کہیں کا لےکوسوں پہتے ہیں ہے! کیوں میری سرکار؟ \_\_\_\_\_\_\_ آخرکوئی سبب بھی تو ہوگا؟

بظاہرتو کوئی سبب نہیں، نہ بخار ہے، نہ سرمیں درد ہے نہ جانے کیوں جی اندر سے بیشا جاتا ہے، دل برکل ہے، کہیں جی نہیں لگتا، پچھ سوچتی ہوں تو کہیں ہے کہیں پہنچے ساتی میں الکتاء پچھ سوچتی ہوں تو کہیں ہے کہیں پہنچے ساتی میں ا

جانی ہوں\_\_\_\_! میں کھی ہی ہے

میں پھروہی پوچھوں گی کیوں۔۔۔۔؟ کیوں گل اندام تمہاری بیصالت بھی نہیں ہوئی؟ کئی دفعہ ہو چکی ہے سرکار ، اور اب بھی بھی بھی ہو جاتی ہے!

عالمگير .....٥٠٠٠ احيما،\_\_\_\_\_ کيوں؟ جب آصف خال سے میں نے محبت شروع کی تھی ، تو اکثر میرا حال ایبا ہی ہو جایا کرتا تھا، جب سے میری اس کی شادی طے یا چکی ہے، دل مطمئن ہے،کیکن مجھی مجھی اب بھی ڈانواڈ ول ہونے لگتا ہے، بڑی بے غیرت ہوگل اندام خدا بیجائے تم ہے! ىيەكيول سركار\_\_\_\_\_؟ کیسی بے حیائی سے اپنی محبت کی کہانی بیان کر رہی ہو؟ سرکار میں نے کہانی تو آپ کوئبیں سنائی ،صرف اس کی طرف اشارہ کیا تھا ذرا تو کیا کہانی سُنانے کا بھی ارادہ ہے؟ اگرآپندكري\_\_\_! احیمانوسنّاو،رین تو کئے کسی طرح\_\_\_\_! لیکن کیا سیجئے گاسُن کر،خواہ نخواہ آپ کی طبیعت اور پریثان ہوگی! کہائی تم سٹاؤ کی اور طبیعت خراب ہو کی ،اس کا کیا تنگ ہے بھلا! بات سے کہ آپ بھی تو محبت کرتی ہیں، پھر آپ کواین کہانی یاد آنے لگے گی! (زیرلب تبسم کے ساتھ) آگئیں تم پھراپی اوقات پر! سیح کہتی ہوں میں تو اس فکر میں گھلی جا رہی ہوں، ایک طرف آپ کی مصنڈی آ ہیں اور کرم آنسو دیکھتی ہوں، دوسری طرف شنرادے ہیں کہ ماہی ہے آب کی طرح تروپ رہے ہیں ان کی حالت بھی نہیں دیکھی جاتی! ُ کیا کہاگل اندام؟ شنراد ہے کی حالت بھی نہیں دیکھی جاتی! کیوں انہیں کیا ہوا ہے\_\_\_\_؟

| عامير                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| تو کیا آپ جھتی ہیں تالی ایک ہی ہاتھ ہے بحق ہے،صرف آپ ہی محبت کرتی             |
| میں وہ نہیں کر نہ تے!<br>میں وہ نہیں کر نہ تے!                                |
| ضرور کرتے ہول گے، نہ جانے کس کس سے کر چکے ہوں گے!                             |
| الیانہ کہئے۔۔۔۔۔وہ صرف آپ ہے کرتے ہیں، انہوں نے آپ کے                         |
| سواکسی سے محبت نہیں کی ، وہ ہزار جان سے فدا ہیں آپ پر!                        |
| حصوفی کہیں کی!                                                                |
| جوجاہئے کہہ لیجئے ،مگر ہات وہی ہے ، جو میں نے کہی!                            |
| - · · تجھے کیا معلوم ؟                                                        |
| مجھی کونہ معلوم ہوگا تو کسے ہوگا؟ آپ نے تو بڑی مشکل سے مجھے اپناراز دار بنایا |
| ہے، وہ بھی نامکمل، وہ تواہینے دل کی کوئی ہات مجھ سے چھیا ہی نہیں سکتے!        |
| تو اُنہوں نے کیا کہا تجھ سے؟                                                  |
| وہی جوا یک محبت کرنے والا کہتا ہے!                                            |
| کیکنتم نے تو آج تک مجھے ہے جھابیں کہا!                                        |
| ہاں۔۔۔۔ میں انہیں تول رہی تھی ، آ زمار ہی تھی ۔<br>پی                         |
| محقی!                                                                         |
| کيول؟                                                                         |
| میرد نکھنے کیلئے کہ سجی محبت ہے یا وقتی جوش!                                  |
| پھرکیاد یکھاتم نے؟                                                            |
| وه سيچ دل سے آپ کو چاہتے ہیں!                                                 |
| ( شھنڈی سانس لے کر ) وہ مجھے کیوں جاہیں گے، کون سی ایسی خو بی ہے مجھ          |
| مين!                                                                          |
|                                                                               |

| عالمگير٥٠٠٠.                                                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| وہ کون سی خوبی ہے جو آپ میں نہیں، آپ تو لاکھوں میں ایک                       |                |
| !                                                                            | ب <u>ي</u> ں_  |
| نہیں گل اندام میں ان کے قابل نہیں ہوں!                                       |                |
| ىيا تناائكسار كيو <u>ل سوجھ</u> ر ہاہےاس وفت؟                                |                |
| انکسار نہیں امر واقعہ ہےزرا سوچو تو سہی میرا ان کا جوڑ کیا                   |                |
| ?                                                                            | <del>-</del> - |
| وہی جو جیا نداورسورج کا ہوتا ہے!                                             |                |
| پھرچھیڑنے لگیں تم؟                                                           |                |
| خداجا نتاہے کی کہہ رہی ہوں!                                                  |                |
| ا چھا پچے سہی پھر بھی ہم دونوں تبھی مل نہیں سکتے ، بھی ایک نہیں ہو           |                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        | سكتے           |
| ہاں میں خود بھی اکثر سوحیا کرتی ہوں؟                                         |                |
| میرے ان کے رہتے میں فرق ہے، میرے ان کے دین میں تہذیب میں،                    |                |
| ت میں ہر چیز میں فرق ہے!                                                     | معاشر          |
| اس فرق کے باوجود بھی مغلیہ خاندان میں اس طرح کے ملاپ کی مثالیں ملتی          |                |
|                                                                              | ېن!            |
| ہاں ملتی تو ہیں کیکن ہمار ہے شہنشاہ دوسرے مزاج کے آ دمی ہیں وہ نہیں گوارا کر |                |
|                                                                              | سكتے!          |
| شايد كركيس!                                                                  |                |
| مشکل ہے گل اندام ہے پوچھوتو آ گرہ سے کرت پور میں اس لئے                      | <b>د</b> ب     |
| کہ شاید شاہراد ہے کو بھول جاؤں، شاید محبت کی بیہ آگ جو میر ہے سینہ میں سلگ   | آ ئې تھی       |
| ، بجھ جائے ،اگر میں وہاں رہتی تو بیمجیت نہ جانے میرا کیا حشر کرڈالتی!        | رہیٰ ہے        |
|                                                                              |                |

اچھاتو بیراز تھا آپ کی تشریف آوری کا،جس سے ہم اب تک بے خبرر ہے؟ ہاں گل اندام \_\_\_\_\_ کیکن میری بیتد بیر بھی کا میاب نہیں ہوئی! محبت کی آ گ کہیں جھتی ہے سر کار! شاید بھے جاتی! اگرشنرادے میرے ساتھ نہ آئے ہوتے''اگر انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ، راستے بھرمیری حفاظت نہ کی ہوتی ،اگر وہ استے من موہن نہ ہوتے ،اگر انہوں نے میرے باپ کوزندہ رکھنے کیلئے اپنی جان کی بازی نہ لگا دی ہوتیں يهلية وصرف ميرادل ان يے محبت كرتا تھا\_\_\_\_\_! - · · اوراب\_\_\_\_؟ اب میراروال روال ان کاکلمہ پڑھر ہا ہے! \_\_\_\_\_ گل اندام کیا انجام ہوگااس محبت کا! خدانے چاہا تو اجھا ہی ہوگا ۔۔۔۔دونوں طرف ہے آگ برابر لکی \_\_ ہوئی!ایک بات بتاؤں راج کماری! يوچيفتي كيول هو؟\_\_\_\_بناؤنا؟ شہرادے کی محبت آپ کی محبت کی طرح رفتہ رفتہ نہیں بڑھی، وہ پہلے دن ہے شروع ہی سے آپ کور بوانہ دارجا ہ رہے ہیں\_\_ ممکن ہے تمہارابیان سیخ ہولیکن گل اندام بیر محبت میری جان لے کرر ہے گی! جان کے کررہے گی؟ بیکیا کہدرہی ہیں آپ؟ د مکھے لینا تمہار ہےاورشنرادے کے جانے کے بعد میں زندہ نہیں روسکوں گی ،اگر موت نہ آئی تو میں خوداً ہے بلاؤں گی ،اور جان دے دوں گی۔ تهمين اليهاغضب ندهيجيج گا! صرف بهی ایک راسته کھلا ہوا ہے میرے لئے! احیمااییاضرور شیخ گا،لین مجھے جھموقع تو دیجئے،کوشش کا،اگر میں نا کام ہو

عالمگير .....٥

# شنجرا دى زيب النساء كى علالت

کرت پور میں عظیم کا جی لگ گیا تھا، شو بھا ہے کسی نہ کسی بہانے ملا قات ہوہی جاتی تھی، کچھ ہا تیں بھی ہوجاتی تھیں، دل کی بات زبان تک لانے میں کسی کو یارانہیں تھا پھر بھی پر دے بیں دونوں کے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل ہی جاتی تھی جو دل جذبات و تاثرات کی غمازی کر جاتی تھی، ان باتوں سے صرف ایسی کسی کسی وقت کی دوجار باتوں سے محرف ایسی کسی کسی دو تا کی دوجار باتوں سے بھی محروم و مایوس دلوں کو تسکین کی نعمت مل جاتی تھی!

کرت بورمیں عظیم کورہتے ہوئے تین مہینہ سے زیادہ کی مدت گزر چکی تھی ،اب بھی حالت میں کہ مشقانہ ضد سے وہ قیام میں معلی حالت میں کہ شوبھا کے ذرا سے اصرار پر کرت سنگھ کی مشفقانہ ضد سے وہ قیام میں توسیع پر خوشی خوشی راضی ہوجا تاتھا!

کیکن اس اثناء میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے عظیم کوفور أر حتِ سفر باند ھنے پرمجبور کر دیا\_\_\_\_\_!

آ گرہ سے شاہی قاصد ڈاک کی سواری پر کرت بپور وار دہوا اور اس نے اطلاع دی کہ شنرادی زیب النساء کا مزاح ناساز ہے اُسے فورا آ گرہ پہنچنا جا ہے!

بیابیا پیام سے جسے وہ کسی طرح روہیں کرسکتا تھا،ایک تو اس کئے کہ شاہی پروانہ پہنچا تھا اوراس کی تمیل لازم تھی، دوسرے اس کئے کہ اسے خود بھی اپنی بہن سے غیر معمولی محبت تھی!

یہ پیام پاتے ہی وہ سیدھاراجہ کرت سنگھ کے پاس پہنچا، وہ اُسے د کھے کر کھڑا ہو گیا اور محبت وشفقت کے ساتھ اپنے سنگھاس پر بٹھاتے ہوئے کہا، خیریت توہے، یا آج اس طرح ناوفت کیسے آگئے تم ؟

عالمگير .....٥٠٠٠ تعظیم نے کوئی جواب نہیں دیا ہشاہی نامہاس کے سامنے رکھ دیا! شاہی نام دیکھ کرکرت سنگھ کھڑا ہو گیا، أے سریر رکھا، پھراُ ہے پڑھنا شروع کیا، يرُ هتاجا تا تقا، اوررنگ رخ بدلتاجا تا تقا، جب يرُ ه چکا، تو کمنے لگا، بال بیٹے تم جاسکتے ہو،اب میں تمہیں نہیں روک سکتا\_\_\_\_! عظیم نے کہا، میں کل صبح نماز فجر کے بعدروانہ ہوجانا جا ہتا ہوں\_\_\_\_! كرت سنگھ بچھ سوینے لگا پھر گویا ہوا، ا تنی جلدمیر ہے لئے تیار ہونامشکل ہوگا،کیکن کوئی بات نہیں چلوں گا! عظیم نے اُسے حیرت سے دیکھااورسوال کیا، آ ب چلیں گے؟ \_\_\_\_\_ کہاں؟ وہ بولا ، جہال تم جار ہے ہو،شنرادی کی علالت کی خبر آئے ، اور میں تنہیں جیب چپاتے روانہ کردوں، خودیہیں بیٹھارہوں؟ کیا بیمکن ہے\_\_\_\_\_؟ نہیں بیٹے بیہ ناممكن ہے،قطعاً ناممكن ہے كرت سنگھتمہارے ساتھ جلے گا، مبح وہ تمہیں بالكل تيار ملے گا! عظیم نے اس اراد ہے ہے اُسے بازر کھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، الکین آپ بیزحت کیوں اُٹھارے ہیں؟ یہ میرافرض ہے میرے بیج! بھر چلے آ ہیئے گااطمینان سے مجھے کل صبح چلا جانے و بیجئے! نہیں ایبانہیں ہوسکتا۔۔۔۔۔ آ وُ اندرراج بھون میں چلو، پیمعاملہ تمہاری ما تا جی کے سامنے رکھتے ہیں ، دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں ، جوان کا فیصلہ ہو گاوہ ہمیں منظور ہو گا! عظیم کویقین تھارانی پر ماوتی کرت سنگھ کوابھی جانے کی اجازت نہیں دیں گے، كيونكهات بزے عاد ثهرے وہ بال بيا تھا،اورساري رياست ميں جشن اورتقريبات تہنیت کاسلسلہ جاری تھا،اس نے کہا، بالكل محيك رائے ہے آپ كى چلئے \_\_\_\_!

عالمگير ۵67..... دونوں راج بھون میں پہنچے، رانی پر ماوتی کے پاس گل اندام اور شوبھا بھی بیٹھی ہوئی تھیں شنراد ہے اور راجہ کو دیکھ دونوں کھڑی ہوگئیں، پھر شوبھانے اینے کمرے کا رُخ كيا،ليكن كرت سنگھنے أے دوك ليا، بیٹی شو بھاتو کہاں جارہی ہے! وہ جاتے جاتے بولی، کہیں ہیں پتا جی\_\_\_\_! یتا جی نے کہا، یہاں تو ایک معاملہ درپیش ہے! وہ آئی اور آ کر ماں کے پاس بیٹھ گئی ، رانی پیرماوتی نے گفتگو کا آغاز کیا، کون کا لیک بات ہے، کہاڑی کوبھی مشورہ کیلئے بُلا یا جار ہاہے! کرت سنگھنے کہا۔'' رانی بڑی اہم بات ہے، میں تم دونوں سے مشورہ لینا جا ہتا ہوں، جوتمہارا فیصلہ ہوگا، أ<u>س</u>ے ہم دونوں مان لیں گے! رانی نے مسکراتے ہوئے عظیم کی طرف دیکھااور پوچھا، تو کیا کوئی اختلاف بیدا ہو گیاہےتم دونوں میں کسی بات پر؟ كرت سنگھنے جواب ديا، ہال بہت اہم معاملہ ہے، اور بہت اہم اختلاف ہے، اب اس تھی کوتمہی سلجھا برماوتی نے اُلجھتے ہوئے کہا،

کیکن معلوم بھی تو ہو بات کیا ہے؟

كرت سنگھ بتايا،

آ گرہ سے شاہی قاصد آیا ہے، اور وہ بیخبر لایا ہے کہ شہرادی زیب النساء کا الاح ناساز ہے، شنراد ہے کوفورا آگرہ پہنے جانا جائے،

ید ماوتی نے اضطراب اور تشویش کے ساتھ بوچھا! نصیب دشمنال کیا طبیعت خراب ہے؟

عظیم نے جواب دیتے ہوئے کہا:

بیتو سیجھ ہیں لکھاہے،صرف علالت کااورمیری طلی کا فرمان ہے!

رانی پدماوتی نے تالی بجائی،فوراً دوباندیاں حاضر ہوئیں،ایک کانام لاجونتی تھا،

دوسری کا جوہی ،

ید ماوتی نے جوہی سے کہا،

جاراج گوروسے کہہ کہ آ گرہ سے شہرادی کی بیاری کی اطلاع ہے،فوراً ہون کا انتظام کریں ،اوراس کی صحت وسلامتی کیلئے پاٹھ شروع کردیں ،

جوہی جلی گئی،

بھرید ماوتی نے لاجونتی ہے کہا،

خزانہ سے پانچسو اشرفیاں لے کرابھی غریبوں اورمختاجوں میں تقتیم کرادے اور ان سے دعا کرا کہ شنرادی جلداز جلد تندرست ہوجائے۔

ید ماوتی نے وُ کھاورافسوں سے بھرے ہوئے لہجہ میں کہا!

میں نے شنرادی کو دیکھانہیں ہے، لیکن شوبھا ہے اس کی تعریف سُن چکی ہوں،
وہ غریبوں کی مدد کرتی ہے، مختاجوں کے کام آتی ہے۔ ناداروں کو زردار بنادی ہے۔ نماز
روزے کی تختی سے پابند ہے، باپ کی اور بھائیوں کی خدمت کرتی ہے، غلاموں، باندیوں
اور خادموں کے ساتھاس کا برتا ؤ بہت اچھا ہے اور شوبھا کے ساتھا سکا سلوک بالکل وہ ت
تھا جو بہن کا بہن کے ساتھ ہونا چاہئے، کیا کہوں، یہ خبرسُن کر میرے دِل کی کیا حالت
ہور ہی ہے۔ اگر میں خود بیار اور کمزور نہ ہوتی ، تو خود اڑ کر وہاں پہنچتی، اس کی تیار داری
کرتی ، اور جب تک وہ اچھی نہ ہوجاتی و ہیں رہتی ، لیکن کیا کروں مجور ہوں گھیا کی وجہ سے
یاؤں بالکل رہ گئے ہیں ، دوقدم چلنا بھی مشکل ہے۔۔۔۔۔!

آپ کے جانے کا تو اس حالت میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں آپ کے یہ جذبات محبت ان تک پہنچادوں گا۔اس سے انہیں بہت تسکین ہوگی۔

ہذبات محبت ان تک پہنچادوں گا۔اس سے انہیں بہت تسکین ہوگی۔

ﷺ ان تک پہنچادوں گا۔اس سے انہیں کہت تسکین ہوگی۔

ﷺ آپ کے جانے کا تو اس حالت میں سوال ہوں گا۔

عالمگیر.....٥

# رانی پر ماونی کافیصله

| اس خبر ہے پدماوتی نے اتنا اثر لیا اور فوراً راج گرو، خیرات صدقہ اور اپنی                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| بور یوں کے بیان میں اتنی منہمک ہو گئیں کہ کرت سنگھ کوا بنااور شنراد و عظیم کا اختلاف بیش |
| ر نے کا موقع ہی نہیں ملاء                                                                |
| لیکن جب بیسارےمرحلے تم ہو لئے تواس نے کہا!                                               |
| اب اجازت ہے وہ بات کہوں جس کے لئے میں آیا تھا!                                           |
| ید ماوتی کوجیسے پچھ یاد آ گیا،اس نے کہا۔                                                 |
| ارے ہاںبیٹرسُ کراتیٰ بدحواس ہوگئی، کہ ہوش ہی نہیں رہا!                                   |
| کرت سنگھنے یو جیما،                                                                      |
| اب تو ہوش میں ہو؟؟                                                                       |
| وه بولیس، ہاں ہوں کیوں نہیں!                                                             |
| شنرادهٔ عظیم مبح آگرہ جارہا ہے۔۔۔!                                                       |
| وہ بولیں ، ہاں ضرور جانا جائے ، بھگوان اس کی بہن کواور اسے سلامت رکھے،                   |
| بآنا جانا زندگی کے ساتھ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| کیوں بیٹے آ و گے نا؟                                                                     |
| عظیم نے آ مادگی اورمستعدی کے ساتھ جواب دیا۔                                              |
| ہاں ضرور آؤں گا، آپ سے تو مجھے اتن محبت ہوگئ ہے کہ کہہ مہیں                              |
| !!                                                                                       |
| يثرا باشويهما كوبهمي ما تني محيت بنه بهو!                                                |

عالمكير ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ پر ماوتی کو یقین آ گیا، اُنہوں نے محبت بھری نظروں سے عظیم کو دیکھا اور گو ہا ول سے دل کوراہ ہوتی ہے بیٹے ۔۔۔۔۔جب میں تجھے اتنا جا ہتی ہوں جتنا شو بھا کوتو پھر کیوں نہ مجھے اس کی طرح جا ہے گا۔۔۔۔! رائی پدماوئی کی بیرعادت تھی کہ اینے آ گے کسی دوسرے کی وہ مشکل ہے سنتی تھیں، چنانچہاتی دیر ہوگئی وہ صرف اپنی ہی کہتی رہیں، کرت سنگھنے بار بارا پنامقد مہان كے حضور میں فیصلہ اور تصفیہ كیلئے پیش كرنا جا ہا، مگر موقع ہى نہ ملا، آ خرجل کراس نے کہا، تو پھر میں جاتا ہوں،تم اطمینان سے جتنی در چاہوعظیم سے ہاتیں کرنا، جب فارغ ہوجانا تو مجھے بلالیزا\_\_\_\_! اتنى دىر ميں بدماوتی بالکل بھول چکی تھی كەكرىت سنگھ كيوں آيا تھا،اور كيا كہنا جاہتا تھا، چنانچہاس نے بغیر کسی تامل کے اجازت دے دی، تعظیم اگر چہ بہن کی علالت سے بہت آشفتہ خاطر تھا، کیکن بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسم کھیلنے لگا، اس نے کہا۔ ما تا جی کیکن ہمارے جھٹرے کا آپ نے فیصلہ تو کیا ہی نہیں! اب پدماوتی کویادآ ماییدونوں کیوں آئے تھے، کہنے لگی۔ کیا کروں بیٹے ،اس بیاری نے میرے ہوش وحواس چھین لئے ہیں ، بہت جلد تھول جاتی ہوں، کچھ یا دہیں رہتا۔ عظیم نے پھرانہیں موضوع برلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ای کے تومیں نے آپ کویا و دلایا، ید ماوتی نے کرت سنگھے سے بوجھا، ہاں تو کیا کہدر ہے تھے تم

عالمگیر ۵**72**۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ كرت سنكه نے طنز بدلہجه ميں كہا۔ شكرہے ياد تو آيا،توجه كرنے كوفرصت تو ہوئى! اتنے میں رانی کی نظر جوہی اور لا جونتی پریڑی ، اُنہوں نے عظیم اور کرت سنگھ سے بے برواہوکرلا جونتی سے کہا، وہ بولی میں نے اپنا کام کر دیاراتی صاحبہ! پھرجوہی ہے مخاطب ہوئیں، ا*ورتو\_\_\_\_\_*؟ وه بولی، میں بھی اپنا کام کرآئی، رانی نے بوچھا'' یعنی راج گرونے ہون اور پاٹھ کا بندوبست شروع کر دیا؟ اور اشرفیان غریبوں کونشیم ہوگئیں؟ لا جونتی اور جوہی نے بیک آ وازیقین دلایا، جی دونوں کام ہو گئے! اب چروه کرت سنگھ کی طرف متوجہ ہو تیں۔ \_\_\_ آخر کہتے کیوں نہیں؟ تو کیابات ہے؟۔۔۔ کرت سنگھنے کہا، شنرادہ صبح جار ہاہے! وہ بولیں مٹھیک ہے جانا ہی جا ہے! کرت سنگھنے ذراکڑک کرکہا، تو كيا أے اكيلا جانے دوں؟ وہ بولیں ،اکیلا جانے دو گے اُسے؟ پھر کیا میں بھی جاؤں اس کے ساتھ میہ چھ پوچھنے کی بات ہے،ضرور جانا جائے ،شنرادی کی علالت کی خبرآئے اورتم

یہیں بیٹھےرہو؟ پیکسااندھیرہے، آخر بیہ بات تم نے سوچی کیسے؟ وہ جل کر بولا، میں تو ساتھ جانے کو تیار ہوں،کیکن تمہارے بیہصاحبزادے روک رہے ہیں،ان کاخیال ہے میں بیار ہوں، کمزور ہوں، مجھے ہیں جانا جا ہے! ید ماوتی نے فیصلہ کن لہجہ میں کہا، وہ بچہ ہےوہ کیا جانے ،تعجب ہےتم نے اس کی بات مان لی تہیں تہمیں ضروراس کے ساتھ جانا جائے ،تم ضرور جاؤگے! كرت سنگھنے فاتحانہ نظروں سے عظیم کی طرف دیکھااور کہا، عثے اب کیا کہتے ہو\_\_\_\_\_؟ وهمسكرا تا ہوا خاموش ہوگیا، پھرسر جھكا كر بولا، اب میں کیا عرض کرسکتا ہوں؟ آپ بھی تشریف لے جلئے، دفعتهٔ شوبھانے پد ماوتی سے کہا، ما تاجي ميں بھي جاؤں گي! ما تا جی نے پریشان نظروں سے بیٹی کودیکھااور ہو جھا، تو بھی جائے گی؟ وہ بولی ، ہاں ضرور جاؤں گی ، آپ ہیں جانتیں وہ مجھے سے کتنی محبت کرتی ہیں میں البيس كتناحيا متى موس؟ خوب جانتی ہوں بیٹی\_\_\_\_ بس تو مجھے جانے دیجئے۔ کیکن ویکن پچھاہیں، اگر آپ نے یا پتاجی نے مجھے جانے سے روکا تو روتے روتے جل تھل کر دوں گی ، کیا مجال ہے جوا یک لقمہ میرے منہ تک چلا جائے ، اسی طرح

#### Marfat.com

این جان دیے دوں گی!

تو تخصے روک کون رہا ہے؟ تو بھی چلی جا۔۔۔۔ہاں ذاقعی تخصے بھی جانا جائے ، کیکن ایک وعدہ کر\_\_\_\_! کیاوعدہ کروں ماتاجی\_\_\_\_؟ شنرادی کی تمارداری تو ہی کرے گی! اسی لئے تو جارہی ہوں ماتا جی ، ورنہ کیا ضرورت تھی مجھےا تنااصرار کر کے جانے میری طرف سے اجازت ہے ۔ویسے اینے پہا جی سے پوچھ لے، کیچھوہ انکارتھوڑ ہے ہی کردیں گے؟ شو بھانے راجہ کرت سنگھے سے یو جھا ، یتاجی میں بھی چلوں؟ کرت سنگھ کی بیرائے نہیں تھی کہ شو بھا اس رواروی کے سفر میں ساتھ ہو، اس کی وجہ سے قافلہ زیادہ تیزی سے سفرنہیں کر سکے گا، پھراُ سے بوری طرح آ رام بھی نہیں بہنچ شکے گا،کیکن پد ماوتی نے اجازت دے کراس کی پوزیشن نازک بنادی تھی ،اب اجازت نہ وینا اس کے بس سے باہرتھا، اُس نے کہا، بیٹی اگر تیراجی جا ہتا ہے تو ضرور چل ،شو بھا خوش ہوگئی ،اس نے اُٹھتے ہوئے گل صرف یہی رات ہے صبح صبح ہمیں روانہ ہو جانا جاہئے ، چلوسامان سفر تیار کرلیں گل اندام شوبھا کے ساتھ روانہ ہوگئی عظیم اور کرت سنگھ بھی تھوڑی دیر اور رانی پدماوتی کے پاس بیٹھ کر ہاہر چلے آئے ،اور دونوں نے سفر کی تیاریاں شروع کردیں!

### Marfat.com

عالمگير ......٥....



بارگاه شلطانی

تاجداران جہاں جھک کے بہاں آئے ہیں!

## نوگرفنار!

رانا نیتوسنگھاب آگرہ میں ایک خیمہ کے اندر قیدتھا۔ اجلابھی اس کے ساتھ ایام اسیری پورے کرر ہاتھا،

عائشہ اور رادھاقصرِ سلطانی میں پہنچادی گئی تھیں، اور وہاں شنرادی کی کوشک میں رہ رہی تھیں، ان دونوں کو کسی طرح کی تکلیف نہیں تھی، آ رام و آسائش کے تمام سامان فراہم تھے، شنرادی کے لطف وعنایت اور مہر و کرم نے ان کا ہراس اور خوف بالکل دور کر دیا تھا، یہاں رہنے کے بعد بیاحساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ قیدی کی حیثیت سے زندگی بسر ہو رہی ہے۔

اوریهی کیفیت نیتوسنگھاورا جلاسنگھ کی تھی ،

ان دونوں کو وہ تمام سہولتیں حاصل تھیں، جوایک دولت مند شخص کواپنے دولت کدیے پرحاصل ہوسکتی تھیں،

شاہی کیمپ میں قیدی کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہوئے ان لوگوں کو پندرہ دن سے زیادہ ہو بھے بنین ہیں ہوئی تھی، دن سے زیادہ ہو بھے تھے، لیکن اب تک بادشاہ سلامت کے سامنے بیشی نہیں ہوئی تھی، کب ہوگی ؟ اس کا حال بھی نہیں معلوم تھا!

نیتوسنگھ نے ایک روز اجلاسنگھ سے کہا۔

سی کھی ہے کہ ہیں آتا ہماری پیشی بادشاہ کے سامنے کب ہوگی؟

اجلاسنگھنے بچھ سوچتے ہوئے جواب دیا،

بالكل نبيس معلوم \_\_\_\_\_ ليكن جس قدر ديرييس مواتنا بى احجها ہے!

به کیوں اجلاسٹکھ؟

عالمگير .....٥.... اس کئے سرکار کا فیصلہ جو پچھ ہوگا معلوم ہے، لہٰذا جتنے دن جینے کے لئے مل آجا ئیں غنیمت ہے! کیاتمہاراخیال ہے ہمیں بھانسی ہوگی؟ میراتویهی خیال ہے! اگرتمہارا بیخیال سیح ہے تو میرے لئے بیا یک خوشخری ہے، میں بھگوان سے دعا كرتا ہوں كەكل كے بجائے آج ہى بيەفىصلہ ہوجائے! ال كے كماب ميں زندہ رہناتہيں جاہتا! تنہیں آپ کو بددل نہ ہونا جا ہئے ، جنگ میں تو بیہ ہوتا ہی رہتا ہے ، بھی یا نسہ سیدها پڑتا ہے، بھی اُلٹا، بھی فتح ہوتی ہے، مھی شکست، بھی ہم دشمن کو گرفتار کر لیتے ہیں، بھی وشمن کے ہاتھ ہمیں قید ہونا پڑتا ہے، کوئی نئ بات تو نہیں ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اور مجھے ہیں معلوم کہ اتنی می بات پرحراست میں ہے کر مسى نے خود مشی کرلی ہو، یا مرنے کی آرز وکرنے لگا ہو! اجلاسنگھتم نے تو بڑی کمبی چوڑی تقریر کرڈالی، ۔۔۔۔۔۔تم ہمارا مطلب نہیں ممکن ہے آپ کا مطلب سمجھ میں نہ آیا ہو \_\_\_\_ مجھے اس گرفتاری کی نہ کوئی پرواہ ہے نہ عم، لیکن زندگی سے پچھ اُ کتا گیا میں مجھ گیا سر کا رے۔۔! كياهمجھ\_\_\_\_\_؟ آب اب عائشہ سے مایوش ہو چکے ہیں، وہ اب آپ کونہیں مل سکتی، اسی لئے زندگی سے بیزار ہیں! \_\_\_\_\_ کیکن میرے سرکار، عائشہ تو وہاں بھی آپ کے ہاتھ

عالمگير .....٥..... تنہیں آ رہی تھی ،اگر ہے سنگھ کے دستہ فوج نے ہمیں گرفتار نہ کرلیا ہوتا تو بھی وہ تو ہاتھ ہے کٹی تھی، آپ خود بھی اُسے پہنچانے جارہے تھے، تو جب وہ کسی حالت میں نہیں مل سکتی، تو پھراس کے عم میں جان دے دینا کون سی عقلمندی ہے! تم بير بانتين نہيں سمجھ سکتے اجلاسنگھ \_\_\_\_\_بداہل دل کی باتیں ہیں بیداہل ول ہی جھتے ہیں\_\_\_\_! تو پھراپ کیا ہوگا سر کار؟ میں نہیں جانتا۔۔۔۔۔لیکن ایک بات بتاؤ! فرمائيخ\_\_\_\_! رادھا۔۔۔ تہہاری ملا قات تو ہوسکتی ہے؟ کیسے ہوسکتی ہے سرکار؟ میں یہاں قید ہوں وہ قصر شاہی میں قید ہے، بھلا کون ملنے دیے گا،اُسے جھے ہے؟ نہیں تہاری اس کی ملا قات ضرور ہو تکتی ہے \_\_\_\_\_ میں کوشش کروں

ضرور شیجئے ،اس سے ملنے اور اُسے دیکھنے کو جی بہت چاہ رہا ہے ، بیبیں دن اس طرح کٹے ہیں جیسے بیس برس بیت گئے ہیں!

(زیرلب تبسم کے ساتھ) ٹھیک کہتے ہو، واقعی ایسائی محسوں ہور ہاہوگا! وہ اگر ذرا دیر کو بھی آ جائے اور مجھے اس سے دوبا تیں کرنے کا موقع بھی مل جائے تو دل بیقرار کو بڑاسکون حاصل ہوجائے گا!

یہ باتیں ہور ہی تھیں کہ داروغہ مجلس اندر آیا، اس کا نام غلام مرتضٰی خاں آ دمی بااخلاق اور شائسته مزاج تھا، اُس نے نیتوسنگھ سے پوچھا۔ بااخلاق اور شائسته مزاج تھا، اُس نے نیتوسنگھ سے پوچھا۔ کہئے آپ کوکسی طرح کی تکلیف تونہیں ہے؟ نیتوسنگھ نے جواب دیا،

عالمگير .....٥.....

ہمارے ساتھ جوشریفانہ برتاؤ ہور ہاہے، ہم اس کے ممنون ہیں، ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم ہمیں کیاسزا ملے گی، کیکن حیرت ہے کہاتے بڑے مجرم کی اتنے شاندار بیانہ پرمیز بانی کی جارہی ہے، جیسے وہ کوئی خطا کا راور گنا ہگار نہیں کوئی بہت معزز مہمان ہے۔

غلام مرتضی خال نے مسکراتے ہوئے کہا،

آپ مجرم ہیں یا نہیں؟ آپ کوسزا ملے گی یا نہیں؟ اگر ملے گی تو وہ کیا ہوگی اور اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں میرے لئے پچھ کہنا ممکن نہیں، بیشہنشاہ کا کام ہے، وہی فیصلہ کریں گے اوران کا فیصلہ آخری قطعی ہوگا!

نیتوسنگھنے جواب دیا،

آ ب بالکل بجااور درست فرمار ہے ہیں! غلام مرتضلی خال گویا ہوا۔

میں آپ کی میزبانی کے فرائض اداکرنے پر مامور ہوں، شہنشاہ کی تاکید ہے کہ آپ لوگوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے، میرا خیال ہے میں نے اپنے فرائض کے اداکرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی!

بالکل نہیں، ہم آپ کے اخلاق اور خاطر داری کے شکر گزار ہیں! اگر کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی شکایت ہوتو نے تامل فر ماہیۓ فوراً تغیل ارشاد

ہوگی!

ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، لہذا فرمائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا!
\_\_\_\_\_البتہ بیمیرار فیق اجلاسکھا یک بات سے بہت تکلیف محسوس کر رہا ہے اگر
اسے رفع کرسکیں تو بڑا اچھا ہو۔ اور اس کے رفع کرنے میں کسی طرح کا ہرج بھی نہیں

(آمادگی اورمستغدی کے ساتھ) وہ تکلیف ضرور رفع کر دی جائے گی! ہم لوگوں کے ساتھ ایک رفیقہ حیات رادھا بھی گرفتار ہوئی ہے ہے۔!

عالمگير ......٥....

جی ہاں، اور وہ شنرادی زیب النساء کے کوشک میں ان کے پاس مقیم ہے بہت آ رام سے ہے، اور شنرادی اُسے بہت پسند کرنے لگی ہیں، بالکل مطمئن رہئے اس کی طرف سے ہے۔۔۔۔۔۔۔!

مطمئن توہیں، کیکن بیا جلاسگھ جی جاہتے ہیں، دوسرے تیسرے روز، لیعنی جب
تک ہماری قسمت کا فیصلہ ہیں ہوتا، ذراد پر کیلئے اُسے یہاں آنے کی اجازت دے دی جایا
کرے، تاکہ اس سے پچھ بات چیت کرلیا کریں، بدشمتی سے وہ صرف ان کی رفیقہ حیات
ہی نہیں ہے، محبوبہ بھی ہے۔ اس لئے ساری رات اختر شاری میں کئی ہے بیچارے
کی ۔۔۔۔۔

غلام مرتضى خال بننے لگا،اس نے كہا:

بهت خوب وه هرروز تھوڑی دیر کیلئے آجایا کریں گی\_\_\_\_!

رانا نیتوسنگھنے کو یا اجلاسنگھ کی ترجمانی کرتے ہوئے دریافت کیا،

تو پھرکب سے شروع ہوگا بیسلسلہ؟

غلام مرتضی خال نے پھرایک زور دار قبقہہ لگایا ،اور کہا ،

بینومدی سُست اور گواہ چست والی بات ہوئی، اجلاسنگھ جی تو منہ میں کھنگھدیاں ڈالے چپ جاپ بیٹھے ہیں، اور آپ ہیں کہ ان سے کہیں زیادہ بیتاب اور بیقرار نظر آرہے ہیں؟

رانا نیتوسنگھ کچھ خفیف ساہو گیا؟ پھراُس نے اجلاسنگھ کی طرف دیکھااور کہا۔ بھائی ہم درگذرے تمہاری وکالت ہے، بخشو ہمیں، تم جانو اور تمہارا کام، خانصاب نے بڑی زبر دست چوٹ کر دی اس وقت\_\_\_\_! غلام مرتضٰی ہنتا ہوا چلا گیا!



# ول كى بات!

بارش زور شور سے ہور ہی تھی! رات آ دھی سے زیادہ گذر چکی تھی ،قصرِ شاہی ہیں نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا، کیکن شنرادی زیب النساء کے کوشک میں وہ کمرہ جس میں عائشہ اور رادھا مقیم تھیں اب تک روشنی سے جگ گ جگ کر رہا تھا!

رادھا اور عائشہ سر جوڑ ہے ، نہ جانے کس مسئلہ کو بیٹھی حل کر دہی تھیں ۔

رادھانے کا کرمند لہجہ میں سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا۔

سنا ہے اگلے جعہ کو بیش ہوگی بارگافی سلطانی میں مجرموں کی ، دیکھا جا ہے کیا فیصلہ سنا ہے اگلے جعہ کو بیش ہوگی بارگافی سلطانی میں مجرموں کی ، دیکھا جا ہے کیا فیصلہ بیش گاہ سلطانی سے صادر ہوتا ہے!

عائشہنے اُسے تسکین اور دلاسا دیتے ہوئے کہا!

تم تو خواہ نخواہ پریشان ہوئی جاتی ہو (رادھا، خدانے جاہا تو سب کچھٹھیک ہوگا آخراجلاسنگھ اور تمہارے سرکاررانا نیتوسنگھ کاقصور کوئی ایبا زبردست اور سنگین تونہیں کہتم اندیشہ ہائے دور دراز میں متبلا ہوجاؤ!

کیکن رادھا کی ان باتوں سے تسکین نہ ہوئی ، اُس نے کہا، نہیں سرکار آپ نہیں جانتیں شہنشاہ بہت بخت مزاح ہیں، اور اجلا اور ہمارے سرکار پر جرم بڑا شکین عاید کیا گیا ہے، اوراس کی سزاموت کے سوا کچھے نہیں ہوسکتی! عاکشہ کانپ گئی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا،

> موت \_\_\_\_\_! اور پھروہ کچھنہ کہہ کی ،رادھانے جواب دیتے ہوئے کہا، جی ہاں موت \_\_\_\_صرف بہی سزاہوسکتی ہے!

عالمگير .....٥ عائشه نے ایک عزم کے ساتھ کہا، میرے جیتے جی تو ایسانہیں ہوسکتا کسی طرح بھی۔ را دھانے جونک کرائے ویکھااورسوال کیا۔ آ ب کیا کرکیں گی؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔ بھلا شہنشاہ عالمگیر کے سامنے کوئی دم مار سکتاہے؟ کس کی مجال ہے ان کے سامنے زبان کھول سکے؟ \_\_\_\_\_اس دُنیا میں ایسا کوئی تہیں ہے! وہ اسی عزم وثبات کے کہجہ میں بولی، میں ہوں اور میں کر کے دکھا دوں گی۔۔۔۔۔۔بھلا رانا نیتو سنگھ بھائسی پر چڑھ جائیں ،اور میں پیخبرسُن لوں؟ایسا تبھی نہیں ہوسکتارادھا\_\_\_\_! رادھا جیپ جاپ اس کی صورت تکتی رہی ، وہ ایک والہانہ جوش کے عالم میں بولے چلی جارہی تھی؟ را ناکے مجھ پراحیانات ہیں، میں نے اُنہیں بہت اُونیجا، بہت اچھا،اورنہایت شریف انسان پایا، میں شہنشاہ کواس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ استے اچھے آ دمی کی جان لے کرمہایا ہے کر گزرے! بيآب كس كيلية كهدرى بين بين إكياشهنشاه كيلية؟ نہیں رانا نیتو سنگھ کیلئے \_\_\_\_ کیا تہہیں میری رائے سے اختلاف ہے لیکن کیا؟ وہ بھی کہہڈالو! لیکن آپ نوانہیں کثیروں اور ڈاکوؤں کا سردار کہا کرتی تھیں ، آپ کی نظر میں تو وه برزول عظم، پھرآب ان كاقصيده كيسے برا صفالكيں؟ ہاں رادھا ہے کہتی ہو، پہلے میرا یہی خیال تھا، اور شایدوہ تھے ایسے ہی،لیکن پھر

عالمگير .....٥.... بدل گئے، کیا آ دمی بدل نہیں سکتا؟ آ دمی بُرائی کاراستہ جھوڑ کراچھائی کاراستہ نہیں اختیار کر كيون نبين كرسكتا! \_وہ بُر ہے تھے اچھے بن گئے؟ یمی را نانیتوسنگھےنے کیا\_ کیکن آپ نے کیسے جانا؟ میں استنے دن تک ان کی حویلی میں رہی کیا میں نے اپنی آئکھوں سے نہیں

ضرورد بکھا ہوگا،کین ہمیں بھی تو بتا ہے کیا دیکھا!

کیول انجان بنتی ہو رادھا؟ \_\_\_\_وہ مجھے ایک قیری کی حیثیت ہے لائے تھے، لیکن اُنہوں نے مجھے ایک شنرادی کی طرح رکھا، وہ مجھے باندی بنا کررکھ سکتے تھے، کیکن انہوں نے مجھےعزت وتکریم کی زندگی بسر کرنے کا موقع دیا، میں اُن کے رحم و کرم پڑھی، جو چاہتے تھے، لیکن میرےا نکار کے سامنے انہوں نے سرجھکا دیا،اورخود تیار ہوگئے، مجھے پہنچا آنے کیلئے،اپنے بارے میں ہمہاری اوران کی باتیں کئی مرتبہ مجھے سننے کا موقع مل چکاہے ہم نے تو میرے خلاف انہیں اکسایا بھی۔

(زیرلب تبسم کے ساتھ) ہاں تم نے \_ کیاتم نے رائے نہیں دی تھی كەوەزېردىتى مجھےروك ليس!

ز بردستی کی محبت\_\_

ہاں یمی سہی ۔۔۔۔ میں جانتی تھی اور اب آب کے سامنے کہد دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ ہرخطرے اور جور و جبر سے آزاد ہیں کہ وہ آپ سے محبت كرتے متھ آپ كيلئے أنہوں نے سيواجی كی لڑكی سے اپنی شادى كارشتہ تو ڑليا،خود ميں بھی آپ کے اخلاق، آپ کی انسانیت، آپ کی شرافت دیکھ کر ہزار جان سے فدائقی آپ پر،

عالمگير .....٥.... آپ رُک نہیں رہی تھیں ،تو پھر میں اور کیا کہتی؟ (مسکراتے ہوئے) وہی جورانانے کہاتھا! شايدميري محبت اتني صادق نهيس تقيي! نہیں تمہاری محبت اتنی ہی صادق تھی ،بس بات اتنی ہے کہ ذرا ہے وقوف ہو! شکریهاس عزت افزائی اور بنده نوازی کا\_\_\_\_لین بهرحال آپ رانا کی محبت کوشکیم کرتی ہیں؟ کیوں نہیں؟\_\_\_\_واقعہ بہرحال واقعہ ہے؟ کیا آپ بھی آئییں جا ہتی ہیں؟ میں نے اُن ہے بھی نفرت نہیں کی! کتین حیاست. اگرتم جواب لینے پر بہضد ہوتو سچی بات بیہ ہے کہان کا سبھاؤ دیکھ کر، ان کی فطرت اورطبینیت د مکهر حیاست پرمجبور موکی ! ٠ (خوش ہوکر ) پیج (ایک مصندی سانس کے کر) لیکن اب اس اعتراف سے کیا حاصل؟ اب تو وہی بات ہے کہ عید ہو کی ذوق و لے شام کو! بھانسی کا پھنداان کے گلے میں قریب ہوتا جار ہاہے،اب بیخوشخبری ان کے کس کام آئے گی،اب وہ خوشی سے مرسکیں گے! نہیں را دھا میں اُنہیں مرنے نہ دوں گی! آ پائېي<u>ں بيالي</u>س گى؟

عالمگير ۵**85**....۰۰۰ ادراگرنه بیجاسکیس\_\_\_\_؟ توخود بھی جان دیے دوں گی۔۔۔۔۔ کم از کم اتنا تو کرسکتی ہوں ،احسان کا بدله بجهاتو ہونا جائے را دھا!اجھاا گروہ نیج گئے تب؟ پھر کیا ہوگا\_\_\_\_\_؟ پھرکیا ہوگا؟ خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے ، وہ اپنی جا گیروایس چلے جا کیں کے تم بھی ان کے ساتھ ہوگی ،اجلاسنگھ بھی ہوگا؟ کیا آ ہے جھتی ہیں کہوہ ایسا کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ وه آپ کے بغیرزندہ نہیں رہ سکتے! لیکن رادھا بیان ہونی بات ہے\_\_\_\_ے شک میرے دل میں ان کی عزت ہے،محبت ہے،عظمت ہے، میں ان کے پسینہ پرخون بہاسکتی ہوں، میں ان کیلئے سب پچهکرسکتی ہوں،لیکن اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی، اپنی قو م نہیں چھوڑ سکتی، دین مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے ۔۔۔۔۔ان ہے جھی! ہال میرآ پ نے تھیک کہا۔۔۔۔۔واقعی میراتنی او کچی دیوار ہے کہ اس کا كهلانكنانه آب كے لئے آسان بندرانا كيليے! جانتی تو ہوسب کچھ، پھر کیوں بحث کئے جارہی ہو! ( پچھسویتے ہوئے)اچھاایک بات تو بتائے! یو چھے کیوں نہیں گیتیں؟ کیامنع کیا ہے کسی نے؟ اگررانااس د بوارکونو ژ دیں؟ تو؟ پھر کیاطر نیمل ہوگا! وہ اس دیوارکوکس طرح توڑیں گے؟

عالمگير ......٥....

عالمگير .....0....

# شنرادي زبيب النساء

شېزادى زىب النساء شېنشا و عالمگير كى بردى چېيتى لۈكى تقى،

سارے کل پراس کی حکومت تھی ، وہ بے انہا قابل علم دوست ، رخم دل ، اور ہمدر د طبیعت کی مالک تھی ، شعروشاعری ہے اُسے غیر معمولی دلچیبی تھی ،خود بھی بہت اچھے شعر کہتی تھی ، اور وقت کے بڑے بڑے بڑے تخن فہم اور تخن شنج اس کے دل میں اثر کرنے والے اشعار پر سرؤ ھنا کرتے تھے۔

عالمگیر نے کل کے سارے انظامات ، معاملات اُسے سونپ رکھے تھے ، کل کا اندر در حقیقت زیب النساء کی حکومت تھی ، عالمگیر کو اندرون محل کے واقعات سے کوئی سروکا زبیں تھا، زیب النساء کا فیصلہ آخری فیصلہ تھا، پھراس میں کوئی مدا خلت نہیں کرسکتا تھا بھا ئیول اور بہنوں پر بھی وہ بہت زیادہ حاوی تھی ، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے سامنے دم مارسکے ، احکام وہدایات سے سرتا بی کرسکے ،

عائشہ اور رادھا، جب نیتو اور اجلاسٹھ کے ساتھ گرفتار ہوکر آئیں تو ان دونوں کو شاہزادی کے حوالے کر دیا گیا، اور بتا دیا گیا ہیہ جب تک رانا نیتو سنگھ اور سر دارا جلاسٹھ کے مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہوجاتا، یہ بہیں رہیں گی،

شنرادی زیب النساء کابرتا ؤیوں توسب ہی کے ساتھ حد درجہ رحمت وشفقت پر مبنی تھا، کیکن جب نؤ گرفتار آتا تھا، تو اس کے ساتھ وہ اور زیادہ ہمدر دی اور شفقت کا برتاؤ کرتی تھی!

چنانچہ عائشہ اور رادھا کو اس نے ہاتھوں ہاتھ لیا، نہ صرف انہیں کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچنے دی، بلکہ ان کے آرام وآسائش کا زیادہ خیال رکھا، چندروز کے بعد

عالمگير .....٥....

رادھا کی باتوں سے وہ اتی خوش ہوئیں کہ اُسے اپی خواص اور پیش خدمت کے منصب پر فائز کر دیا، عائشہ کے ساتھ شنرادی کا برتاؤ اور زیادہ ہمدردانہ اور مشفقانہ تھا، انہیں مولوی روح اللہ کے قل سے بہت صدمہ پہنچا تھا، حاجیوں کے قافلے پر جو پچھ گذری، وہ بھی ان کیلئے رنجیدہ واقع تھا، چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہیں سارے واقعات معلوم ہوئے تو ان کے دل میں اجلاسنگھ اور نیتو سنگھ کیلئے ہمدری کا شائبہ تک نہ تھا۔

لیکن جب عائشہ نے اپنی کہانی از اوّل تا آخر سُنائی ، اور رادھا کی بھلمنسا ہت ، وفا داری اسلام دوستی ، اور اسلام کی طرف رغبت کے واقعات سنائے تو انہیں رادھا ہے بھی اور زیادہ دلچی پیدا ہوگئ ، اور اس دلچین کا نتیجہ تھا کہ وہ خواص اور پیش خدمت کے منصب پر فائز ہوگئ ، نیتو سنگھ اور اجلا کے واقعات مابعد سننے کے بعد انہیں ان دونوں مجرموں سے بھی دلچینی اور ہمدردی پیدا ہوگئ ، لیکن شہنشاہ کی چہیتی دختر ہونے کے باوجود ان میں سے پارانہ تھا کہ اس قتم کے سیاسی معاملات میں وہ کوئی مشورہ دے سکیں ، یا مداخلت کرسکیں پیزانہ تھا کہ اس قتم کے سیاسی معاملات میں وہ کوئی مشورہ دے سکیں ، یا مداخلت کرسکیں چنانچہ ایک روز جب ڈرتے ڈرتے رادھانے شنرادی سے کہا!

سرکارِ عالیہ آخرہم لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا؟ توشہرادی نے بے بسی کے ساتھ جواب دیا۔

ہم کیا کہہ سکتے ہیں رادھا؟ \_\_\_\_\_معاملہ شہنشاہ کی عدالت میں پیش ہوگا، وہی جو فیصلہ مناسب سمجھیں گے کریں گے \_\_\_\_! رادھانے سوال کیا!

سرکارعالیہ آپ تو تمام واقعات ہے واقف ہو چکی ہیں، کیا آپ ہماری سفارش نہیں کرسکتیں۔۔۔۔۔؟

شنرادی نے ایک مختلی سانس بھر کر کہا،

نہیں \_\_\_\_ کاش کرسکتی الیکن نہ مجھ میں اتنا حوصلہ ہے، نہ شہنشاہ اس مشم کے معاملات میں دوسروں کی رائے سننے کے عادی ہیں!

عالمگير ......٥....

پھر کیا ہوگا سرکارِ عالیہ؟ \_\_\_\_\_رادھانے حسرت اوریاس کے لہجہ میں.

يوحيفا:

میں پھینیں کہ سکتی اِشنرادی نے جواب دیا! \_\_\_\_\_ان دونوں پرجرم عاکد کیا گیا ہے وہ بے حد شکین ہے، حاجیوں کا قافلہ لوٹنا، ایک مسلمان لڑکی کواغوا کرنا اور اپنے ہال مقید رکھنا، اس کے بوڑھے باپ کوانتہائی بے دردی اور سفا کی کے ساتھ قبل کر دینا، بیا بسے جرائم ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بُڑم بھی سرز دہوا ہوتا تو موت کے سواد وسری سزانہیں مل سکتی تھی!

مو**ت\_\_\_\_!** 

اور پھررادھا پھوٹ پھوٹ کررونے لگی ،شنرادی نے اس کے سریر ہاتھ رکھا اور دلاسا دیتے ہوئے کہا!

خدات مایوس نہیں ہونا چاہئے، اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہئے، وہ خودا پی کتاب میں فرما تا ہے لا تقسطو من رحمته الله یعنی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بیشک ظاہری طور پر کوئی تدبیرالی نہیں ہے، جونیتو اور اجلا کو بچاسکے، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کی جان نہیں نے سکتی ، کیکن را دھا دعا میں بڑی طاقت ہے، تم ہم جیسے بے بس لوگوں کا دامن نہ پکڑو، خدا سے فریاد کرو، اس سے مانگو، اس کے سامنے گر گڑا کر دُعا کرو، وہ دل سے نکلی ہوئی دُعاضر ورسنتا ہے، پھرانشاء اللہ بیڑا یار ہوجائے گا۔

بری سادگی اور معصومیت کے ساتھ رادھانے کہا،

توسركارعاليه مجهيمسلمان كرييجئه

شنرادی نے چونک کراس کی طرف دیکھااور ہو چھا۔

كيول مسلمان كرلول؟

میں خدا سے دعا کروں گی اس کا دامن پکڑوں گی، اس سے فریاد کروں گی، اس سے مانگوں گی، اس سے گڑ گڑا کرالتجا کروں گی!

شنرادی کے ہونٹول پرتبسم کھیلنے لگا،اس نے کہا،
اگرتم مسلمان ہوجاؤ تو مجھے بڑی خوشی ہوگی،اس لئے کہتہیں بہت عزیز رکھنے
لگی ہوں،لیکن اسلام قبول کرنے میں اتن جلدی کی ضرورت نہیں،خوب اچھی طرح سوچ
سمجھلو، بار بارغور کرلو، جب بالکل مطمئن ہوجاؤ تو بے شک اسلام قبول کر کے ہماری بہن
بن جاؤ۔۔۔۔۔!

رادھانے اس سادگی اور معصومیت کے ساتھ کہا۔ لیکن سرکارعالیہ مجھے اس سے دُعاجو کرنا ہے! شہرادی کوہنسی ہوگئی اُس نے کہا!

خداصرف مسلمان ہی نہیں ہیں ہو اوہ ہندہ ہوں یا عیسائی ، یا یہودی یا کسی اور ہندے سرف مسلمان ہی نہیں ہیں سب ہیں ،خواہ وہ ہندہ ہوں یا عیسائی ، یا یہودی یا کسی اور فرہب کے بیرو، خدا صرف رب المسلمین بعنی مسلمانوں کا رب نہیں ہے ، وہ تو رب العالمین یعنی مسلمانوں کا رب نہیں ہے ، وہ تو رب العالمین یعنی سارے جہانوں کا رب اور پالن ہار ہے ، الہذا اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کینے مسلمان ہونے کی شرط نہیں ، جب تمہارا دل تمہیں مجبور کردے ،مسلمان تو جب ہونا ، کسیکن اس سے دُعا تو ہروقت ما نگ سکتی ہو۔

ان با توں میں کتنارس تھا، کتنی مٹھاس تھی ، کتنااثر تھا، کتنی سچائی تھی!

رادھا بہت متاثر ہوئی ، اس کے دل کا بوجھ بردی حد تک کم ہوگیا، اور پھر رات کو جب سب سو گئے تو مسلمان نہ ہونے کے باوجوداس نے اس طرح نیتو اور اجلا کیلئے خدا سے دُعاما نگی جس طرح عاکثہ کونماز پڑھنے کے بعد مصلے پر بیٹھ کر، دنیاو مافیہا سے بے خبر ہو کر دُعاما نگتے دیکھا کرتی تھی،

اور پھراس کا جی چاہا کہ بیساری ہاتیں عائشہ کو بھی سُنا دے، اور اس سے کہے وہ بھی وضو کرے، دورکعت نماز پڑھے اور اپنے خدا اسے ان دونوں کی جان بخشی کیلئے دُعا مائے ، بیسوچ کروہ اپنے کمرہ سے دیے یاوس باہرنگلی اور تیر کی طرح سیدھی عائشہ کے مائے ، بیسوچ کروہ اپنے کمرہ سے دیے یاوس باہرنگلی اور تیر کی طرح سیدھی عائشہ کے

عالمگير .....0

کمرے میں پہنچی، اور میدد مکھ کر جیران رہ گئی کہ عائشہ مصلے پر بیٹھی ہے، اس کے ہاتھ دُعا کیلئے بلند ہیں اور اینے خدا سے دُعاما نگنے میں مصرف ہے!

عائشہ کو دُعاما سَکتے دیکھ کروہ وہیں دروازے پرٹھنگ کر کھڑی ہوگئی،

تھوڑی دہر کے بعد وہ دُعا ہے فارغ ہوئی،مصلے کو میٹتی ہوئی اُٹھی، اور اسنے

ناوفت رادها کواینے کمرے میں دیکھر جیرت أے دیکھتے ہوئے سوال کیا!

رادھا آ کے برھی اوراس سے لیٹ کررونے لگی ،

عائشه همراگئی، اُس نے بوجھا،

کیا بات ہے رادھا؟ سب خیریت تو ہے؟ کیا اجلا اور رانا جی کے سلسلہ میں خدانخواستہ کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہے؟

رادهاني تسويوني المحصة موسع كما:

نہیں\_\_\_\_!

اورا پی اور شنرادی زیب النساء کی گفتگو کا ذکر کرنے کے بعداس نے اینے دُعا ما تکنے کا قصہ بیان کیا، اور کہا،

آپ کے پاس بھی اسی لئے آئی تھی کہ کہوں دُعا مائلئے، خدا آپ کی ضرورسُن کے آئی تھی کہ کہوں دُعا مائلئے، خدا آپ کی ضرورسُن کے آئی تھی کہ کہوں دُعا مائلئے، خدا آپ کی ضرورسُن کے آئی تھی آپ مطلوم ہیں مسلمان ہیں، صاف دل ہیں۔۔۔۔!
وہ بولی! زیادہ ہاتیں نہ بناؤ، ویسے میں کیا کررہی تھی تم نے دیکھ ہی لیا۔

## قيري كاخيمه!

دوسرے دن، رادھا میں خیریت مزاج کیلئے حبِ معمول عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، ابھی اُسے آئے ہوئے ذراد بر ہوئی تھی کہ گل چیرہ آئی، اوراس نے کہا،
رادھا چلو، تنہاری طبی ہوئی ہے!
رادھا اُٹھ کھڑی ہوئی، اس نے پوچھا۔
کیاسر کارعالیہ شنرادی زیب النساء نے یا دفر مایا،
وہ مسکراتی ہوئی اورادائے خاص سے دیکھتی ہوئی گویا ہوئی،

تہیں سرکارعالی نے \_\_\_\_\_؟

سرکارعالی کا نام س کررادھا چکراگئی،اُس نے کہا،

سركارعالي كون؟

وه چھیٹرتی ہوئی بولی،

داروغه بمحلس غلام مرتضٰی خال نے تھم بھیجا ہے کہ مسماۃ رادھا کو بھیج دیا جائے اُسے سر داراُ جلاسنگھ نے یا دفر مایا ہے!

رادھاکے افسردہ اورغم زدہ چہرے پررونق آگئی،لیکن گل چہرہ کی شرارتوں ہے واقف تھی یفین نہ آیا ہے اعتباری کے لہجہ میں کہنے گئی،

كيول پريشان كرتي موخواه مخواه!

گل چہرہ نے سنجیدگی کے ساتھ کہا،

ستہمیں چھیڑنے کا جی تو جا ہتا رہتا ہے اور جب موقع ملتا ہے، چھیڑنے میں کوئی سر بھی نہیں اُٹھا رکھتی، لیکن اس وفت تو بالکل سچے بو رہی ہوں، واقعی طلی ہوئی ہے

عائشہنے رادھا کوآ مادہ کرتے ہوئے کہا۔

چکی کیوں نہیں جاتیں؟ دل میں لٹرو پھوٹ رہے ہیں لیکن مفت میں بن رہی ہو!

عائشہ کورادھانے کوئی جواب ہیں دیا، جیب جایگل چہرہ کے ساتھ ہولی!

بڑے بڑے والانوں معخوں اور پھائکوں کو طے کرتی ہوئی، وہ آخری بھا تک پر

لیجی یہاں سنتری ہے گل چہرہ نے کہا،

غلام مرتضیٰ نے رادھا کوطلب کیا تھا، وہ آگئی ہے،اب اُسے فوراً سردارا جلاسنگھ کے خیمے میں پہنچا دو، اور تھوڑی دریے بعدوالیں لے آؤ!

سنتری نے رادھا کا چارج لیا اور اُسے لے اُ جلاسنگھ کے خیمہ میں پہنچ گیا ، اور خود رادها کو پہنچا کروایس جانے کیلئے مڑا، جانے جاتے اُس نے پوچھا،

محل میں واپس لے جانے کیلئے کب آؤں؟

کم سے کم ایک دوگھنٹہ کے بعد\_\_\_\_!

سنتری اس ادا برمسکراتا ہوا چلا گیا، اس کے جانے کے بعدرادھانے رانا نیتو

سنگھے سے پوچھا:

سرکارطبیعت کیسی ہے؟

وہ یاس وحسرت کے عالم میں بولا:

جیسی ہے دیکھرہی ہو، زندگی کے دن گن رہا ہوں ، اس دن کا منتظر ہوں ، جب شہنشاہ کے در بار میں پیشی ہوگی ،اور میرے لئے آل کا فر مان صادر ہوگا!

رادهانے پریشان اور دلگیرلہجہ میں کہا،

ارے سرکار آپ بیرکیا فرماتے ہیں \_\_\_\_\_اللّٰد تعالیٰ کو \_\_\_\_ بھگوان کو

ا كرمنظور بيانبيل كرسكا!

رادها کواس خوش اعتمادی ،اورخوش فہمی پر نیبومسکرائے بغیر ندرہ سکا ، اُس نے کہا ،

را دھاتم نہیں جانتیں میں کتنا بڑا مجرم ہوں، مجھے سے بڑا یا بی کوئی نہیں،شایدتم بیہ مجھتی ہو کو قبل کی سزامیرے لئے بہت بڑی ہے، ہیں رادھااییا نہیں ہے، بیہ ہلکی ہے ہلکی سزاہے جو مجھےمل سکتی ہے، میں نے ان لوگوں کے آل میں حصہ لیا، جواینا مذہبی فریضہ ادا کرنے کیلئے مکہاور مدینہ جارہے تھے، میں نے ان لوگوں کولوشنے میں حصہ لیا جنہوں نے زندگی بھرروپہیروپہیرکےا تناسر مایہ جمع کیا تھا کہا تنابڑاسفرکرسکیں اوراییے خدا کوخوش کر سکیں، میں نے اس بوڑھے تھی روح اللہ کے آل میں حصہ لیا، جس نے اپنی آن اور غیرت سے مجبور ہوکراین بیوی کا خاتمہ کر دیا، بیٹی کے گلے پرتلوار جلا دی، وہ تو قسمت تھی کہوہ نیج کئی، میں نے اس شریف، نیک اور یارسالڑ کی کواپنانے کی ہوں میں ایبے یاس مہینوں قید رکھا۔۔۔۔۔ان جرائم کی سزااگرموت نہیں ہوسکتی تو اور کیا ہوسکتی ہے؟ اگر شہنشاہ نے بجهےموت کی سزانہ دی تو میں مجھوں گاوہ عادل اورمنصف نہیں ہیں۔

را دھانے دانتوں تلے انگلی داب لی اور کہا:

وہ بولاء کیوں خاموش کیوں رہوں؟ کیا کیچھ غلط کہہر ہا ہوں؟ کیا بیج بولنا جرم ہے؟ میں تو اس دن کا منتظر ہوں جب شہنشاہ کے سامنے اقبال جرم کر کے میں خود ان سے استدعا كروں گا كه مجھے آل كرد بيجئے!

> رادها کی آئکھوں میں آنسوآ گئے، اُس نے کہا، اليانه كَهِيَآيِ فِي جَاكِين كَي ميرادل كهدر مائي آپ في جاكيل كيا ز ہر خند کرتے ہوئے نیتونے سوال کیا،

وہ بولی، میں نے شہرادی زیب النساء سے التجا کی تھی کہوہ شہنشاہ سے سفارش کر دیں، کیکن انہوں نے کہا شہنشاہ سے سفارش کوئی نہیں کرسکتا، کیکن تو ہم جیسے بے بس لوگوں سے کیوں فریاد کرتی ہے،خدا کا دامن کیوں نہیں بکڑتی ، پھرانہوں نے قرآن کی پھھآ یتیں

عالمگیر .....0.....

سنائیں اور کہا، خدا خود کہتا ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، دُعا کرو، وہ ضرور سنے گا، میں نے کہا، اچھا تو مسلمان کر لیجئے مجھے تا کہ میں دُعا کرسکوں، وہ بینے لگیں، انہوں نے کہا اس طرح مسلمان نہیں ہوا کرتے، خوب اچھی طرح سوچ لو، بار بارغور کرلو، جبتمہارا ول متمہیں مجور کردے، تب مسلمان ہو جانا، لیکن خدا سے مانگئے کیلئے مسلمان ہونا ضروری نہیں، وہ تو سب کا خدا ہے، مسلمانوں کا بھی اور غیر مسلموں کا بھی، دُکھی ول کی پکاراس تک فوراً پہنچتی ہے، اور سے پکارخالی والی نہیں آتی، پھر میں نے رات کو جب سب سو گئے تو اس فوراً پہنچتی ہے، اور سے پکارخالی والی نہیں آتی، پھر میں نے رات کو جب سب سو گئے تو اس طرح دُعا مانگی، جس طرح عائشہ بیگم کو مانگئے دیکھا کر تی تھی، پھر میرے دل نے کہا، وہ مطلوم بیں، نیک بیں، بڑی اچھی ہیں جاؤں، ان سے جگا کر التجا کروں کہ وہ بھی آپ کی مطلوم بیں، نیک بیں، بڑی اچھی بیں جاؤں، ان سے جگا کر التجا کروں کہ وہ بھی آپ کی رہائی کیلئے مانگ رہی تھیں۔

رادها سيج بولو\_\_\_\_\_!

میرےسرکارمیں آپ پرقربان، بھلاجھوٹ بول سکتی ہوں\_\_\_\_! ایک عجیب تاثر کے عالم میں نیتو نے کہا،

وہ وُعاما نگ رہی تھیں،میرے لئے وُعاما نگ رہی تھیں!

وہ بولی، جی سرکار، انہوں نے خود مجھے سے بیر بات کہی تھی!

اور میرکهد کربات کاسلسله جاری رکھتے ہوئے اُس نے کہا:

اس وقت سے میرے دل کا بوجھ کم ہوگیا ہے، مجھ سے میرے دل میں بیٹھا ہوا کوئی کہہ رہا ہے تیری دُعا قبول ہوگئ، عاکشہ کی خدانے سُن لی وہ جھی محبت کرتی ہیں آپ سے بہت زیادہ سرکار بہت زیادہ، یہ معلوم کر کے، کیا کہوں کتنی خوثی ہوئی ہے آپ کی لونڈی کو!

بیتاب ہو کرنیتونے سوال کیا،

وه بھی مجھے سے محبت کرتی ہیں؟ \_\_\_\_\_ بیس کیاسُن رہا ہوں؟ \_\_\_\_

رادھانے خط لے لیا، اسے میں سنتری آگیا، رادھا جانے لگی، تو اجلانے کہا،
بلایا ہم نے اور سرکار سے باتیں کر کے رخصت ہوئی جارہی ہو، پچھ ہماری بھی تو سنو!

میشوخ نظروں سے اُسے دیکھتی ہوئی گویا ہوئی،
جب تک خدا سرکار کی مرادین نہیں پوری کرتا، تم سے بات کرنا بھی میرے لئے

## جا ہنت کے بول!

عا ئشەرادھا كىلئے سرايا انتظار بنى ہوئى تقى. جب تک وہ نہیں آ گئی، خاموثی کے ساتھ اینے کمرے میں مہلتی رہی، پھر جیسے ہی اسے آتے دیکھا،لیک کراس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، رادهاتم آگئیں؟ وه پیشانی کاپسینه یو مچھتی ہوئی بولی! آگئی،سرکار! عائشهنے سوال کیاسب خیریت توہے؟ وه بولی، بالکل خبریت ہے سرکار\_\_\_\_! عائشہنے سوال کیا ،سردارا جلاسنگھ کیسے ہیں؟ ، وہ بولی ، برے آرام سے ہیں کسی طرح کی تکلیف نہیں! اورتمهار برانا نیتوسنگه جی؟ وہ بھی خیریت سے ہیں! مگر پھرتم بلائی کیوں گئی تھیں؟ درحقيقت مجھے اجلانے بیں رانانے بلایا تھا مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگے، رادھا میں خوشی سے مرنے کیلئے تیارہوں!

میں نے کہا، آپ مرنے کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ میرا دل کہتا ہے، آپ نے

جا تیں گے۔

عالمگير .....0.... وه كہنے لگے نہيں ميں بچنانہيں جا ہتا\_\_\_\_! بير كيول را دها؟ وہ کہہ رہے شخے میں مجرم ہوں میں پانی ہوں، میری ملکی سے ہلکی سزا جو ہوسکتی ہے وہ آل ہی ہے! بدکیا ہوگیا ہے تمہار ہے رانا کو؟ سرکاران کا عجب حال ہور ہاہے! وہی تو پُو چھتی ہوں! ان پرندامت طاری ہے، وہ اپنی غلطیوں پر اور گناہوں کو یا دکر کے کا نپ جاتے غلطیال\_\_\_\_گناه؟ جىسر كار\_\_\_\_! کیکن میں مجھی نہیں۔ ان کی آئکھوں میں آنسو تیرر ہے تھے، اور وہ بھرائی ہوئی آ واز میں کہدر ہے تھے،خدا کے وہ نیک بندے جوابیے مذہب کا ایک فرض ادا کرنے جج کیلئے جارہے تھے، ان کے قبل میں میراہاتھ ہے۔اس مقدس سفر کیلئے انہوں نے اپنی گاڑھی کمائی سے سرمایہ جمع کیا تھا،اس کےلوٹنے میں میراحصہ ہے، جو بوڑ ھامر دمسلمان، وہ بوڑ ھامر دِشہیدروح اللہ جس نے اپنی آن اور غیرت سے مجبور ہو کر بیوی کو ہلاک کر دیا ، اور بیٹی کی گردن پرتکوار چلا دی، اس کے قتل سے میں اپنا دامن نہیں بیاسکتا، اس کی وہ پاک نیک پارسا،عبادت گذاراورایمان صادق رکھنے والی لڑکی اس کے تقدّس کو داغدار کرنے کیلئے میں اُسے قیدی بنا کرلایا، میں نے اُسے قید کر کے رکھا، میں نے اس پرزیادتی کی۔۔۔۔ حجوث \_\_\_\_\_ کوئی زیادتی نہیں کی ، احسان کیا، شریفوں کا ساسلوک

عالمگير......٥ کیکن وہ تو یہی کہتے ہیں میں نے اُسے د کھ دیا، تکلیف پہنچائی، ان میں سے ہر جرم یکار یکار کرکہدر ہاہے، کہ جھے آل کی سزاملنی چاہئے، میں اس مبارک دن کا منتظر ہوں جب شہنشاہ کے دربار سے میرے مل کا فرمان صا درہوگا۔ رادها يكلى تونے انہيں سمجھا يانہيں؟ سركار ميں كياسمجھاسكتى تھى انہيں\_\_\_\_؟ تونے انہیں یا زنہیں دلایا میں انہیں معاف کر چکی ہوں! ا ہاں بھۇل گئى، بيتومير ہے سامنے كاواقعہ ہے! آب تو کب جائے گی ان کے پاس؟ كل پھرجاؤں گی سركار! اب ان سے کہدرینا اور یقین دلا دینا،میرے دل میں ان کے خلاف کوئی جذبہ تہیں ہے؛ میں نے انہیں معاف کر دیا، میں ان کی ممنون کرم ہوں، انہوں نے میرے ساتھ جوسلوک کیا اُسے زندگی بھریا در کھوں گی ،میرے دل میں ان کی عزت ہے عظمت ہے، وقعت ہے۔۔۔۔۔ کیوں را دھاتو بیسب کھے کہدد ہے گی؟ کهه دول گی سرکار! \_\_\_\_\_اور کیوں سرکار انہیں وہ بات بھی کون سی بات؟ محبت والی، بیربات که آب بھی ان سے محبت کرتی ہیں۔ حبين\_\_\_\_برگزنبين!

لکین تو نہ جانے کیا کیا بک جائے گی؟

عالمگير .....٥٠٠٠ نېيس سر کار ، ميں جھوٹ ذرائجي نہيں بولوں گی! تیرا سیج بھی تو بڑا طولانی ہوتا ہے، تواپیے سیج میں بھی تو نمک مرچ لگانے کی علوی \_ نہیں تیراغاموش ہی رہنااحیھاہے،اور پھرمحبت الیی چیز بھی نہیں کہاس کا چرجا کیاجائے،ڈھنڈورا بیٹاجائے،اعلان کیاجائے، سر کارسٹئے توسہی\_\_\_! كيا كروں مُن كر.\_\_\_\_\_ دىكھوہ مجھےا تناجا ہے ہيں،ليكن آج تك بيلفظ تم از کم میرے سامنے زبان پرنہیں لائے، آج تک انہوں نے میرے سامنے مجھ سے وعوائے محبت نہیں کیا، ان کے طریقوں سے میں نے جان لیا، کہوہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور کتنی زیادہ کرتے ہیں ، اس طرح مجھے بھی خاموش رہنے دے ، میری زبان بندر ہے دے،میری محبت اگر سچی ہے تو وہ خود ہی محسوں کرلیں گے کہ میں انہیں جا ہتی ہوں ،محبت كرتى ہوں أن ہے! لیکن میری بھی توایک سُن کیجئے! کیابات کہنا جا ہتی ہےتو؟ میں ریر کہتی ہوں کہ آپ کچھ ہیں۔ میں تو بداجازت جا ہتی ہوں کہان کے مایوس دل کوایٹی طرف سے، اپنی زبان ہے، اپنے بولوں سے یقین ولا دوں کہان کی محبت بے اثر نہیں ہے، جسے وہ چاہتے ہیں، اُسے بھی ان سے محبت ہے؟ کیافائدہ ہوگا اسے؟ فائدہ؟ \_\_\_\_\_سرکار سے کہتی ہوں، اس طرح انہیں نئی زندگی مل جائے بيرتيراخيال ہے!

عالمگير .....٥ کیکن سرکارمیراریه خیال حقیقت پرمبنی ہے کیے جانا تونے\_\_\_\_\_؟ خدا کو دیکھانہیں عقل سے بہجانا۔ -اجلا کو دیکھتی ہوں کھا کھا کر ٹانٹھا ہور ہاہے،خوب خوش ہے ہشاش بشاش نظر آتا ہے، کیوں؟ اس کے کہ جانتا ہے کہ اس سے محبت کرتی ہوں، اس یقین پر وہ خوشی خوشی بھائی کے تختے پر بھی چڑھ جائے گا! آورتیرے داناصاحب؟ اورمیرے راناصاحب کا بیہ ہے کہ ایک طرف تو وہ موت کے دن گن رہے ہیں اس کی آرز وکررہے، دوسری طرف وہ تم میں گھلے جارہے ہیں کہ انہوں نے آپ کود کھ دیا ہے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں،لیکن آپ سے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں مل سکتا انہیں الکین اگر میمعلوم ہوجائے کہ ان کی آہ ہے اثر نہیں رہی ، ان کی محبت نے آپ کو بھی محبت کرنے پر مجبور کر دیا، تو پھران کی نشاط و انبساط کا عالم ہی کچھ اور ہوگا، پھر واقعی اگر فدانخواسته بین مرنا پڑاتو دہ خوشی خوشی آپ کی محبت کوسینہ سے لگا کراس دنیا ہے رخصت ہو كيون اليي بدفالي كي باتنين زبان يد تكالتي ب يكلي \_ کیکن سرکار، بدفالی کی بیر باتیں آپ کی طرف سے مایوں ہی ہوکروہ کرتے ہیں! آخرتوجا مى كيابيع؟

، در پی سیایی: صرف بیرکدانہیں معلوم ہوجائے ،ان کی محبت یک طرفہ ہیں ہے! اچھاجو تیرا جی جائے ہے! تواجازت ہے مجھے سرکار؟ ہال \_\_\_\_\_!

## كل چېره

رادهانے تقاضه کیا وہ خط کواسی طرح متھی میں دبائے دبائے کو یا ہوئی ، کیوں پڑھوں،خطمیرےنام ہے یاتمہارےنام؟ ہے تو آپ کے نام مگر سننامیں بھی جا ہتی ہوں \_ عائشہ نے جھڑ کتے ہوئے جواب دیا، یا گل ہوئی ہو پچھ؟ ۔۔۔۔۔یرایا خط نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں ، یہ پاپ ہے وه بچول کی طرح ضد کرتی اورا تھلاتی ہوئی ہولی: میں یا بن مہی کیکن س کررہوں گی! اوراگر میں نەسناۇر)! تو آئندہ بھی کوئی خط لا کرئیس دوں گی۔ لیکن تم سے فرمائش کس نے کی تھی کہ پیامبری بھی کیا کرو۔ ایک ایسے مجبور محصرت اسے ایک ایسے مجبور میں آگیا۔ بس باتیں بنانے کے فن میں تو طاق ہو! اس بات پر حدیہ ہے کہ شفرادی زیب النساء تک کورجھالیا ہے، انہیں بھی بغیرتمہارے ایک لمحہ قرار نہیں آتا آ تکھ میں جادوترے بیان میں ہے! ميتوقسمت ہے اپنی اپنی سر کار، اور واقعی مجھے فخر ہے کہ شنرادی میراا تناخیال کرتی

ىس!

شنرادی کالفظ رادها کے منہ سے نکلاتھا کہگل چبرہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے گئی ، یہاں بیٹھی کیا کررہی ہو؟

وہ اور زیادہ اطمینان سے اپنی نشست پر بیٹھ گئی ، اور کہنے گئی!
کیا آئی سے نہیں ہیں؟ ۔۔۔۔د مکھ تو رہی ہو!
گل چہرہ نے پھر ایک سوال کیا،
کب تک بیٹھی رہوگی۔۔۔؟
وہ مسکر اتی ہوئی کہنے گئی،

جب تک جی جاہے گا۔۔۔۔۔ کوئی نوکر ہیں کسی کے جتم پوچھنے والی کؤن؟

ریمهبین معلوم بی نہیں ہم کون ہیں \_\_\_\_؟ آئینہ در مکھلوخو د ہی معلوم ہوجائے گا۔ وہ تو روز ہی دیجھتی ہوں!

پھرتمہارا خیال ہے کہ گل چہرہ ہو؟ \_\_\_\_\_بڑی سیدھی اور بھولی بھالی ہو

واقعي!

تو كياتم مجھے چرايل مجھتی ہو؟

نابابا ۔۔۔۔۔۔ میری اتنی نجرات کہاں کہ پُڑویل کی تو بین کرسکوں گل چہرہ جھنیپ گئی اورز بروسی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی ،عائشہ کوہنسی آگئی ،اس نے کہا۔ جھنیپ گئی اورز بروسی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی ،عائشہ کوہنسی آگئی ،اس نے کہا۔

رادھا بڑی شریہ ہوتم ؟ \_\_\_\_\_تمہیں گل چیرہ پر اعتراض ہے؟ حالانکہ واقعی وہ ہزاروں میں ایک ہے!

میں تواسے لاکھوں میں ایک مانتی ہوں! \_\_\_\_\_حدہے تم ظریفی کی مشکل وصورت بیرہ اور نام گل چہرہ! واقعی وہ بروامسخرہ ہوگا، جس نے پکن کر بیر نام رکھا اس

عالمگیر ۵05۰۰۰۰۰۰۰ گل چېره جل کر بولی! اورتم جیسے واقعی را دھا ہوا ہے وفت کی! وه چھیٹر تی ہوئی کہنے لگی، اور کیا نہیں جی\_\_\_\_\_؟ گل چېره نے بھی بحث میں اُلجھتے ہوئے کہا، کیارادهاالیی ہی تھی جیسی تم ہو\_\_\_\_\_؟ جیسی میں ہوں اس سے تو سچھ کم ہی ہوگی کیکن ملتی جلتی صورت ضرور پائی تھی عَا نَشْهُو پھر ہتی آگئی مگل چہرہ نے سوال کیا۔ احچھامان کیاتم سیج مجے رادھا کی طرح ہو کیکن تمہارے کرش مراری منہیں بنسری بجارہے ہوں گے! اور تههیسان کی ذرافکر نہیں؟ مجھے کیوں ہوتی ؟\_\_\_\_\_انہیں ہوگی میزی فکر؟ لیکن ہم نے تو بھی اُنہیں تمہارے پاس آتے جاتے نہیں دیکھا! اب کی آئیں گے تو دکھا دوں گی ۔۔۔۔۔ لیکن پھر بھی نہیں آئیں گے! کیوں نہیں آئیں گے\_\_\_\_! اُ تہیں بدصورتوں سے نفرت ہے، اور اگر بدصورتی کا اتنا بڑا شاہکار میں نے انہیں دکھادیا تو خفا ہوجا ئیں گے، بردی جلدی روٹھ جاتے ہیں! عا ئشرنيج ميں بول پڑي، تم برسی در سے بیچاری گل چېره کوستائے جاربی ہو، اور وہ جواب تبیں دیتی،

زیادہ نہ اتراؤ ہوش میں رہو \_\_\_\_\_تم اس کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں وه اسى طرح سنجيره ليكن شوخ لهجه ميں بولى ، ہیہ میں نے کب وعویٰ کیا تھا کہ میں اس کی جوتی کی بوک کے برابر ہوں۔۔۔۔۔۔؟ بیددعو کی تو میں اس وفت کرسکتی ہوں ، جب میراد ماغ خراب ہو چکا ہو، ہاں اگر آپ کا مطلب مین تھا کہ گل چہرہ میری جوتی کی نوک برابر نہیں ہے، تو آپ نے ٹھیک کہا، پھر مجھے کوئی اعتر اض نہیں ہے! گل چېره کھلکھلا کر ہنس پر ی، اُس نے عائشہ سے کہا، و مکھر ہی ہیں سرکار اس کی باتیں؟ \_\_\_\_\_پھر میں بھی کچھ کہہ دوں گی تو ناچی ناچی پھرے گی سارے کل میں! رادهانے مصنوعی جیرت سے گل چېره کی طرف دیکھااور بولی، ا ہوتو آ پ بھی کچھ کہہ سکتی ہیں مجھے؟ \_\_\_\_\_زرا کہہ کرتو دیکھئے! بے ساختذاس کے منہ سے لکلا، اور بےساختدرادھاہنس پڑی،اُس نے گل چہرہ کو گلے نے لگالیااور پیار بھر ہے روٹھ گئی ہماری گل چہرہ \_\_\_\_\_ارے میں تو مذاق کر رہی تھی ، تو واقعی گل چہرہ ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، سارے کل میں کون ہے جو تیرا مقابلہ کر سکے! - کیکن اتن جلدی روٹھ نہ جایا کرو! گل چېره نے کو کی جواب نہیں دیا مسکرانے لگی ، پھر بولی ، رو شخصے تو تہارے کرش مراری ہوں گے۔ وه بولی، انہیں بھی اسی طرح منالبتی ہوں جیسے تجھے منالیا ہے ابھی!

| عالمگیر٥عالمگیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وه ہنستی ہوئی گویا ہوئی ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کتنی بے غیرت ہورادھاتم بھیے چھی چھی!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ارے ارے میرکیوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اینے کرشن مراری کوبھی اسی طرح منالبتی ہو، جیسے مجھے منالیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مان تو کیا ہوا؟ کون ساغضب ہو گیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اسى كونوبے غيرتي كہتے ہيں!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كيول بھائى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| میں تو خیرعورت ہوں الیکن وہ تو مرد ہیں!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تو كيامردول كونبيل مناياجا تا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| منایا توجا تا ہے کیکن کیااسی طرح؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سیر سامرے السے میں اور طریقہ اتا ہے، میں لوگ اور طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بهمیں تو یہی طریع ؟ ہمیں تو یہی طریقہ آتا ہے، تہہیں کوئی اور طریقہ معلوم ہوتو بتادو!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| معلوم ہوتو بتا دو!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| معکوم ہوتو بتادو!<br>اے چل ہٹ نگلی!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| معکوم ہوتو بتا دو!<br>اے چل ہٹنگل!<br>بید کیوں؟ کیا غلطی ہوگئی مجھ سے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| معکوم ہوتو بتا دو!<br>اے چل ہٹ بگی!<br>یہ کیوں؟ کیا غلطی ہوگئی مجھ سے؟<br>مجھے مردوں کومنانے کے طریقے کیوں آتے میں نے تو آج تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| معکوم ہوتو بتادو!  اے چل ہٹ بگی!  یہ کیوں؟ کیا غلطی ہوگئ مجھ سے ؟  معمردوں کومنانے کے طریقے کیوں آتے نے میں نے تو آج تک میں مرد سے بات تک نہیں کی ہے! میں کیا جانوں وہ رو ٹھتے کس طرح ہیں، اور منائے کے مردوں کے میں کیا جانوں وہ رو ٹھتے کس طرح ہیں، اور منائے کے میں کیا جانوں وہ رو ٹھتے کس طرح ہیں، اور منائے کے میں کیا جانوں وہ رو ٹھتے کس طرح ہیں، اور منائے کے میں کیا جانوں وہ رو ٹھتے کس طرح ہیں، اور منائے کے میں کیا جانوں وہ رو ٹھتے کس طرح ہیں، اور منائے کے میں کیا جانوں وہ رو ٹھتے کس طرح ہیں کیا جانوں وہ رو ٹھتے کس طرح ہیں کیا جانوں وہ رو ٹھتے کس طرح ہیں میں کیا جانوں وہ رو ٹھتے کس طرح ہیں۔ |
| معکوم ہوتو بتادو!  اے چل ہنے ۔۔۔۔۔۔۔ بگی!  یہ کیوں؟ ۔۔۔۔۔۔ کیا غلطی ہوگئ مجھ ہے ۔۔۔۔۔ بیس نے تو آج تک محمد مردوں کومنانے کے طریقے کیوں آتے ۔۔۔۔ بیس نے تو آج تک کسی مرد سے بات تک نہیں کی ہے! میں کیا جانوں وہ رو ٹھتے کس طرح ہیں ، اور منائے کسی طرح جیں ، اور منائے کسی طرح جاتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| معکوم ہوتو بتادو!  اے چل ہوٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| معکوم ہوتو بتادو!  اے چل ہن بگی!  یہ کیوں؟ کیا نظمی ہوگئ مجھ سے بی نو آج تک میں نے تو آج تک میں مرد سے بات تک نہیں کی جا نیں کیا جانوں وہ رو شختے کس طرح ہیں، اور منائے کس طرح جاتے ہیں؟  مرک مرد سے بات تک نہیں کی ہے! میں کیا جانوں وہ رو شختے کس طرح ہیں، اور منائے کس طرح جاتے ہیں؟  مرک مرد ہے بی کی نے ہیں؟  میکون سامشکل کام ہے ہم سے سکھلے ہے ضرورت نہیں ہے، یہ فن شہی کو مبارک بین ہے، یہ فن شہی کو مبارک بین ہے، یہ فن شہی کو مبارک                                                                                                                                                                       |
| معکوم ہوتو بتادو!  اے چل ہوٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

عالمگير .....٥..... ہے؟ جب سی طرح تمہاری جھلک نہیں دکھائی دی تو مجھے تھم دیا کہ جارادھا جہاں ہوا ہے ساتھ کے آفوراً ۔۔۔۔۔نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے تم نے ہماری شنرادی رادھا گھڑ بھڑا کر اُٹھ بیٹھی اُس نے ملامت آمیز نظروں سے اُسے دیکھا اور تو نے آتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ شنرادی بلارہی ہیں،خواہ مخواہ مجھےادھر أدهركي باتول مين ألجهالياءا كروه خفا بوئيس توكيا هوگا؟ بهلا وه خفا هوسکتی ہیں؟ \_\_\_\_\_وه تو اتنی نیک ہیں که کسی بربھی خفانہیں ہوتیں ،اورتم پرتواتنی مہر بان ہیں کہ جھوٹ موٹ بھی نہیں خفا ہوسکتیں۔ وه اتھتی ہوئی بولی ، احیما نه چلو\_\_\_\_\_اور اگرخفا ہوئیں تو صاف کہہ دوں گی اس گل چېرەنے مجھے باتوں میں الجھالیا تھا۔۔۔۔! ما*ل کہد*دینا،\_\_\_\_\_ آ وُ\_\_\_\_؟ گل چېره کھلکصلا کرمېنس پرځې اورمېنستې ہوئی بولی ، بس اتنابی دم خم نها؟ دُرگنیں؟ اب كيون چل ربى بهو؟ رادهانے جلتے کہا، ایک ہم ہیں کہ میں بلایا جاتا ہے،اورایک تم ہو کہ دوڑی دوڑی بلانے آتی ہو! گل چېره بچه جيښي تي گئي، کمنے لکي، باتیں بنانے کے ن میں توطاق ہوتم؟ عائشہنے تائیدی، ہاں بہت زیادہ؟ باتیں بنانے کے سوا کھے جوآتا ہوائے ۔۔۔۔ تکمی

عالمگير.....٥

کہیں کی\_\_\_\_\_



# کاغذیبرکھ دیاہے کلیجہ نکال کے

رانا نیتوسنگھ کا خط ابھی عائشہ کی مٹی میں دبا ہوا تھا، رادھااورگل چہرہ کے جانے کے بعدوہ اطمینان سے اپنے بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی،اس نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔

> میں آپ کو کی لقب سے یا دہیں کروں گا! لقب کی ضرورت بھی کیا ہے،

البيتة آج آب كے سامنے اپنادل كھول كرر كھ دينا جا ہتا ہوں۔

جوبات میں اب تک نہیں کہہ سکا، وہ اب کہدر ہاہوں!

اور شایداب بھی نہ کہتا، لیکن جانتا ہوں میرے سفر آخرت کا زمانہ قریب آتا جارہا ہے، پھراس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے، اگرا پی آخری تمنا کا اظہار کر دوں تو شاید کوئی ہرج نہیں، اور اگر ہے بھی تو آپ کی ذات ہے اُمید ہے کہ جھے معاف کردیں گی!

خفانه بوجايئے گا!

محبت کوئی جرم نہیں ہے، گناہ ہیں ہے، پاپ نہیں ہے۔ محب دین و مذہب اور قوم ملت کی حدود سے بے نیاز ہے، اس تفرقہ کے ہوتے ہوئے بھی میں نے آپ سے محبت کی ، اور میرادعوٰ سے ہے کہ صرف یہی ایک الیی چیز کے

جو مجھ سے چھین نہیں جاسکتی ، نہ تلوار کے زور سے نہ موت کے خوف سے! جب تک آب میری مہمان رہیں ، میں بیلفظ زبان پڑہیں لایا! کیوں نہیں لایا؟

اس کئے کہاں وفت اگر میں اظہار محبت کرتا تو آپ اسے میری ہوں پر معمول کرسکتی تھیں، آپ سوچ سکتی تھیں آپ میرے بس میں ہیں، میرے قبضہ میں ہیں، میں آپ کو ہر طرح سے مجبور کرسکتا ہوں، پھر میری محبت آپ کی نظر میں کوئی وقعت نہ رکھتی، میں آپ کی نظر میں کوئی وقعت نہ رکھتی، میں آپ کی نظر سے گرجا تا!

۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے اپنے وطن واپس جانا چاہا تو گومیرے دل پر آرے چل رہے تھے، لیکن میں نے نہ آپ کوروکا نہ اس ارادہ سے بازر کھنے کی کوشش کی بلکہ وعدہ کیا خودا بی حفاظت میں آپ کووہاں پہنچا آؤں گا، جہاں آپ جانا جا ہیں!

رادھانے بچھے منع کیا اس ارادہ سے بازر کھنے کی کوشش کی ، اس کا مطالبہ تھا کہ میں آپ کو نہ جانے دول ، رفتہ آپ جھے سے مانوس ہو جا کیں گی ، میری محبت کی قدر کرنے لگیں گی ، میری محبت کی قدر کرنے لگیں گی ، رادھانے بدرائے بدنیتی سے نہیں دی تھی ، اُسے خود بھی آپ سے محبت ہوگئ تھی ، اُسے خود بھی آپ سے محبت ہوگئ تھی ، اُس نے اپنی محبت سے مجبور ہوکر بیرائے دی تھی۔

لیکن میں نے اس کی بات رد کردی!

میں این محبت کی بے لوٹی کا امتحان لے رہاتھا! میں این محبت کوسیائی کی کسوٹی برکس رہاتھا!

مجھے فخر ہے کہ رادھا کی ہات رد کر کے اس کی رائے نہ مان کر میں ایک کڑے اور بہت سخت امتحان میں کا میاب ہو گیا ،

مجھے خود بھی اپنی بلوث محبت پراعتبار آگیا!

دوسری بات میکہنا چاہتا ہوں کہ محبت کا اقرار میں قید کی حالت میں کررہا ہوں۔ آپ کو پانے سے ہرطرح مایوں ہونے کے بعد اب دُنیا کی کوئی طاقت ہم

دونوں کو ایک نہیں کر سکتی ، اب آپ ایک کنارے پر ہیں ، میں دوسرے کنارے پر ،جس طرح ندی کے دو کنارے نہیں مل سکتے ، اس طرح ہم دونوں بھی نہیں مل سکتے ، الہٰذااب اگر اپنی محبت کا اعتراف کر رہا ہوں تو رہ بھی اس اطمینان پر کہ آپ اس میں دغا فریب ادھوکا ، موقع پرستی کا شائر نہیں محسوس کریں گی۔

میں صرف ایک حقیقت آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں اور بس، وہ بھی اس لئے کے کہ میر کے بعد شاید آپ بجھے اور میری محبت کو یا دکر لیں۔ کہ میر ہے بعد شاید آپ بجھے اور میری محبت کو یا دکر لیں۔ اگر ایسا ہوا تو میراسب سے بڑاانعام ہوگا!

سب سے بڑی سوغات \_\_\_\_!

اسے زیادہ بھے پھی ہیں چاہئے ،اس سے زیادہ کی آرزوکا مجھے تنہیں پہنچا! تیسری اور آخری بات جو آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب تک میں نے آپ کے کردار کا جلوہ نہیں و یکھا، جب تک میں نے آپ کی سیرت اور کردار کی بلندی نہیں دیکھی تھی ،اس وقت تک میں واقعی لئیراتھا، کتنے قافلے میں نے لوٹے ،نہ جانے کتنے بے گنا ہوں کا خون میری گردن یر ہے!

لیکن آپ کود میصنے کے بعد اور آپ کے شہید والدروح اللہ صاحب کوآن اور شان کے شہید والدروح اللہ صاحب کوآن اور شان کے ساتھ اپنے دین اور غیرت قومی پر گردن کٹاتے دیکھا، اس نے میری کایا بلٹ دی!

میں اپنے آپ کو ہز دل محسوں کرنے نگا! ہما دری تو اس بوڑھے تخص پرجس کا نام روح اللہ تھا ختم تھی! میں نے اپنی زندگی میں بہت سے معرکے دیکھے ہیں، بہت سے معرکے مرکئے ہیں، بہت سے بہا دروں کو دیکھا ہے، بہت سے جیالے میری نظر سے گذرے ہیں، لیکن روح اللہ بوڑھے، کمزور اورضعیف روح اللہ نے جس تیورسے تلوار چلائی جس دم خم کے ساتھ اپنے سے بیمیوں گنا آ دمیوں سے لڑا، اور لڑتا ہوا مرا، اُس نے جھے دومرا آ دمی بنا

دیا،ایک ایساآ دمی جو پہلے سے بالکل مختلف تھا۔

مسلمانوں ہے میل جول بہت دنوں سے رکھتا ہوں، دکن کی مسلم ریاستوں سے میر ہے اور میر نے فاندان کے گہر ہے مراسم رہ چکے ہیں، گوان تعلقات میں سیاست کودخل تھا، کین میل جول بہر حال بہت گہراتھا، میں نے انہیں دیکھا ان کے اسلام کودیکھا، کین نہوہ مجھے اپیل کر سکے نہاں کا اسلام ۔

کیکن صرف ایک شخص نے ،اور آپ سمجھ گئی ہوں گی وہ مخص روح اللہ کے سواکوئی نہیں ہوسکتیا،میرے اندرانقلابِ عظیم بریا کردیا۔

روح الله في مركر بتاديا مسلمان كيابوتا بي كيسابوتا؟

روح الله نے شہیر ہوکر بتادیا اسلام کیا چیز ہے؟ اور میہ جل میں گھر کر لے تو پھر بھی نہیں نکلتا ، نہ تکوار کی نوک سے نہ خبر کی دھار ہے!

میں این آپ کو، آپ سے چھیا تارہا!

لیکن اگر آج آپ کے سامنے بیا قرار کروں کہ ادھر مولوی روح اللہ کی نعش بے کفن زمین برتز پی ، ادھر اسلام نے میرے دل میں گھر کرلیا، میں مسلمان ہو گیا تو تعجب نہ سیجئے گا!

میں ای دن مسلمان ہوگیا تھا۔۔۔۔۔ گواس کا اقرار میں نے خود اپنے
آپ سے بھی نہیں کیا تھا۔۔۔۔ جس روز آپ نے میری حویلی میں قدم رکھا تھا!

لیکن اب اس حقیقت کو نہ اپنے آپ سے چھپا سکتا ہوں، نہ آپ سے آپ
میرے اسلام کی گواہ ہیں، آپ سے جو تحق محبت کرر ہا ہے اور آپ کی محبت کا کلمہ پڑھتا ہوا
جو تحق موت کا انظار کررہا ہے۔وہ مسلمان ہے!

میرے جرائم کی فہرست شہنشاہ تک پہنچ چکی ہے، غلط نہیں ہے، ان جرائم کی سزا موت ہی ہوسکتی ہے، اور میں اس سزا کیلئے تیار ہوں، آپ سے صرف بداستدعا ہے کہ میرے تی کے بعد میرے لئے دعائے مغفرت کرتی رہے گا۔۔۔۔۔ مجمی بھی!

## كرية باختيار

کے ہے در بعدرادھا شہرادی زیب النساء کے پاس سے عائشہ کے پاس واپس آئی تو بیدد کھے کر جران رہ گئی کہ روتے روتے اس کی آئی سیس سوج گئی ہیں، بیہ منظر دیکھ کر وہ بیقرار ہوگئی، دوڑی دوڑی آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی، اپنے آئیل سے اس کے آنسو پُو نجھے اور محبت بھر ہے لہجہ میں سوال کیا،

میری سرکار کیابات ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا،اس کی آئٹھیں پھرآ بگوں ہوگئیں، پھراس کی

ت محمول سے بڑے بڑے موتی آنسوؤں کی صورت میں برسنے لگے۔ آنگھول سے بڑے بڑے موتی آنسوؤں کی صورت میں برسنے لگے۔

رادهانے اُسے گلے سے لگالیا،خود بھی رونے لگی ،اورروتے روتے پوچھا:

كيانه بتاية كا؟ مجهية بحي رازر كھے گا۔

عائشہ نے آنسو بونچھ لئے ،اور گلوگرفتہ آواز میں کہنے لگی ،

تم سے بڑھ کرمیراراز داراور دوست کون ہوسکتا نے \_\_\_\_\_\_ لویہ خط و مکھ

عائشہ نے خطرادھاکے ہاتھ میں دے دیاوہ اُسے پڑھنے گی، پڑھ چکنے کے بعد گویا ہوئی:

ان کے دل میں بیر بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ اب زندہ نہیں رہ سکتے ، شہنشاہ کے در بار سے ان کیلئے تل کا فرمان صادر ہوگا ، میں نے بھی انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی انکین ان کی زبان پرتوبس ایک ہی فقرہ ہے ،

مجھے زندہ رہنے کاحق نہیں ہے، میری سزاموت ہی ہوسکتی ہے۔

عالمگير .....٥.... کیکن سرکارانہوں نے تو اس خطر میں ایک بہت عجیب بات لکھی ہے! عائشہنے دریافت کیا، مس بات کی طرف اشاره کرر ہی ہوتم ؟ وه بولی، رانا جی مسلمان ہو چکے ہیں بیتو مجھے آج معلوم ہوا؟ عائشے نوجھا،تو كياتمہيں صدمہ ہوااس خرسے؟ وه بولی، بالکل نہیں سرکار! عائشہ نے پھر پوچھا،تو کیاخوش ہوئیںتم\_\_\_\_؟ وه کهنے لگی، ہات بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ! اس کئے کہ دل ہی ول میں بہت دن ہوئے میں خود بھی مسلمان ہو چکی ہوں! (سرایا حیرت بن کر)رادهایج! سر کاراللّٰد کو گواہ کر کے کہتی ہوں ، وہ میر ہے ایمان کا گواہ ہے! ليكن تم كيسے راغب موكنيں اسلام كى طرف؟ بالكل اسى طرح جيسے رانا نيتوسنگھ جي ہوئے! آپ کود کیھر،آپ کو پر کھر،آپ کو باکر! كيول شرمنده كرتى ہو مجھے! ميں خودايك گنهگارعورت ہول. بیاللّٰد کی دین ہے جسے جس بہانے سے جا ہے ایمان کی نعمت عطا کر دے! يهي سمجھ ليجئے سر کار! کیکن را دھا <u>مجھے رائے</u> دو میں کیا کروں؟ آپ کیا کرنا جا ہتی ہیں؟ میں رانا کومرنے نہیں دوں گی ، میں ان کافل گوارانہیں کرسکتی ، میرے جیتے جی

لیکن وہ مجھے سے پوچھیں گے میرے خط کا جواب لائی ؟ تو کیا کہوں گی ؟

ہال، ۔۔۔۔۔۔نہ یوجھوں؟

تحقيح يوجهنے كى ضرورت كيا ہے، تو ايك با تونى، تو سفيد كوسياه اور سياه كوسفيد ثابت کرنے پرتل جائے تو رہے کی کرسکتی ہے، جو چاہنا کہہ دینا، بچھ سے تو وہ بھی بات میں نہیں 

کیا واقعی تو بھی مسلمان ہوگئی ہے؟

| عالمگیرoعالمگیر                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| اورسرداراجلاستگھ!                                                                       |
| وه تونهيس ہوا!                                                                          |
| چرکیا ہوگا؟                                                                             |
| ایک مسلمان عورت کی شادی ایک کا فریسے تو نہیں ہوسکتی کیا تو                              |
| اً ہے جیموڑ دیے گی۔۔۔۔۔؟                                                                |
| ہاں اگر وہ مسلمان نہ ہوا تو ضرور چھوڑ دوں گی ،                                          |
| اورا گرمسلمان ہو گیا؟                                                                   |
| تواس کے قدموں پرسرر کھ دوں گی!                                                          |
| لیکن تیراخیال کیاہے؟ ہوجائے گا؟                                                         |
| كىيىخېيىن ہوگاسركار؟                                                                    |
| اخاهاتنااعتماد؟                                                                         |
| بھلا رادھا کو وہ چھوڑ سکتا ہے؟ کیا رانا جی کا ساتھ وہ چھوڑ وے گا، اِدھر کی دنیا         |
| اُ دھر ہوجائے مگر ایسانہیں ہوسکتا!                                                      |
| ہاں بیتو میرادل بھی گواہی دیتا ہے!                                                      |
| آپ کا دل کیسے گواہی دیتا ہے سر کار؟                                                     |
| تم سے اُسے واقعی بے پناہ محبت ہے اور رانا کے پسینہ پر وہ خون بہا سکتا ہے رانا           |
| کی ذات ہے اُسے عقیدت ہے، وہ کسی حالت میں بھی رانا کے راستہ کوغلط نہیں سمجھ سکتا،        |
| جب دیکھے گا کہ رادھا بھی مسلمان ہوگئی اور رانا نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو وہ بغیر کسی |
| تحریک کے وہ خود بخو دمسلمان ہوجائے گا!                                                  |
| جی ہے شک ہے جھیڑی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| مہیں اب تک؟<br>کی میں سے میریون میں میں اس میں      |
| كيكن وه وفتت كب آئے گا آخر جب تم اس مسئله كوأ مفاؤگى؟                                   |

عالمگير .....٥.... آ جائے گاسر کار\_\_\_\_! وه نو تھیک ہے لیکن آخر کب؟ ذرااس مقدمه كافيصله تو هوجانے ديجئے! مقدمه سے نہ جانے کب شہنشاہ کو فرصت ملے گی ، اور وہ کب اس مقدمہ کا فیصلہ کریں گے۔ آ بيكوروتاد نكيركراصل بات كهنانو ميس بهول ہي گئي! \_ کوئی خاص بات ہے؟ جى خاص الخاص بات\_\_\_\_ تو کہو پھرجلدی ہے۔ ابھی شہرادی نے مجھے یہی بتانے کو بلایا تھا کہ پرسوں شہنشاہ کی بارگاہ میں مقدمہ کی پیشی ہور ہی ہے\_\_\_\_! جی پرسول \_\_\_\_\_اور شنرادی صاحبہ نے مجھے بتلایا ہے کہ اجلاسکھ اور رانا صاحب سے کہدوں کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھیں، مجھے تا کید کی ہے کہ فرصت کا ہر لمحہ صرف ۔ دُعامیں صرف کروں \_\_\_\_\_انہوں نے بیکھی کہا ہے کہوہ خود بھی ہرنماز کے بعدان مجرموں کی رہائی اور جان بخشی کیلئے دُ عا کیا کریں گی \_\_\_\_\_ کننی اچھی ہیں پیشنرادی صاحبہ، کتنے ایکھے ہوتے ہیں بیمسلمان \_\_\_\_\_زراسو چئے توسہی بھلاشنراوی کو کیا پڑی تھی کہوہ اجلاسنگھ اور نیتو سنگھ کیلئے رہائی اور جان بخشی کی وُعا کریں؟ ان کا فروں ہے انہیں کیامطلب؟ ان باغیوں ہے انہیں کیاسروکار؟ لیکن میرے آنسووہ نہیں دیکھیکیں ، وہ میہیں جانتیں کہ میں مسلمان ہوں ، ایک کا فرعورت کے آنسو وہ نہیں دیکھیکیں ، وہ شہنشاہ مسے سفارش نہیں کرسکتیں لیکن شہنشاہ کے شہنشاہ لینی خدائے بزرگ و برتر سے وُعا کرسکتی ہیں وہ کریں گی۔۔۔۔۔!اور جب سے انہیں آپ کا واقعہ معلوم ہوا ہے اس وفت سے

عالمگیر .....٥..... اوُرزياده متاثريس! سم بخت میرے متعلق تونے انہیں کیا بتادیا؟ میر کار\_\_\_\_ پھرابھی کیا کہدرہی تھی۔ میں نے رانا نیتو سنگھ کے واقعات بتائے تھے ،ان کا آپ کے ساتھ برتاؤ بتایا تکا ىيەن كروەخودسىپ جىھىمجھۇئىس....! کیا سمجھ کئیں؟ کچھ منہ ہے پھوٹ تو سہی؟ کہنے لگیں، نیتوا چھا آ دمی معلوم ہوتا ہے، کاش بیمسلمان ہوجائے ،اگر بیمسلمان ہوجا تا تو ضرور عا ئشہ کی شادی میں اس ہے کر دیتی۔ عائشے زادھاکے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی! بس\_\_\_\_نیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے رادھاروٹھ گئی، کہنے لگی، اے داہ، میر بھی اچھی رہی ،اب میں بولوں بھی نہیں؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اور شریر نظروں سے اُسے گھورتے ہوئے کہا، نہیں مانو گی تم ؟ وہ کہنے لگی! آخر کون ی خطا سرز دہوگئ ہے جھے سے؟ کیچھ معلوم بھی تو ہو؟ \_\_\_\_\_تہماری سب سے بڑی خطابیہ ہے کہ ضرورت سے بہت زیادہ باتونی ہو،اور باتیں بھی وہ کرتی ہوجو\_\_\_\_! بالكل سيحى ہوتى ہيں \_\_\_\_\_بول ميرے ہوتے ہيں بات آپ كى ہوتى ہے، کہتی میں ہوں دل آپ کا دھر کتاہے، کیوں یہی بات ہے نا؟ 

# مجرم شهنشاه عالمكبركيسامنے

آخروہ دن آگیا جس کا ایک عرصہ سے انتظار تھا!

آج شہنشاہ کے سامنے رانا نیتوسنگھاورا جلاوغیرہ کی پیشی تھی ،

بھی تھے،حکام شہر بھی ،سر دارانِ فوج بھی خانوادۂ شاہی کےار کان بھی!

نیتو سنگھ ایک مجرم کی طرح تختِ شاہی کے قریب کھڑا تھا، کے سپاہیوں کا ایک دستہ اُسے اپنی حراست میں لئے ہوئے تھا اور اجلا سنگھاس کے بالکل پیچھے استادہ تھا اور منتظرتھا کہ قسمت کیاگل کھلاتی ہے، اور شہنشاہ کی بارگاہ سے کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے!

اجلاسنگھ بہادرتھا، بہت سے معرکوں میں حصہ لے چکا تھا، کئی معرکے سرکر چکا تھا، لیکن آج دہشت کے باعث اس کا رنگ زرد ہوجار ہاتھا، اس پر بے کلی، اضطراب اور وحشت کاعالم طاری تھا!

رانا نیتوسنگه کی کیفیت اُ جلاسنگھ سے مختلف تھی! یہ

اس کے چہرے پر نہ ہراس تھا، نہ دہشت، نہ گھبراہ ب نہ نہ اضطراب، نہ پر بیثانی نہ وحشت نہ سراسیمگی \_\_\_\_\_وہ یکسر پیکرِ اطمینان وسکون نظر آر ہاتھا، جیسے مقدمہاس کانہیں کسی اور کے کانہیں کسی اور کے سامنے در پیش ہے!

ا جلاسنگه کی کیفیت قدرتی اور فطری تھی\_\_\_\_!

لیکن را نا نیتو سنگھ کی کیفیت حیرت انگیز تھی ، لوگوں کی نظریں اُ جلاسنگھ پر بھی پڑ رہی تھیں ؛ اور نیتو سنگھ پر بھی اور ان دونوں کی اس مختلف اور متضاد کیفیت پر وہ دل ہی دل

عالمگیر ۵22....۰۰۰ میں چہی گوئیاں کررہے تھے،شاید آپس میں بھی سوال جواب اور یو چھے کچھ کا سلسلہ شروع كرديية اليكن بيربات آ داب دربار كے خلاف تھی كه کوئی شخص كسي سے كلام كرسكے! شہنشاہ ابھی تک برآ مرہیں ہوئے تھے!

برخض منتظرتها كه وه تشريف لا ئيس اوراس انهم ترين مقدمه كا فيصله كريس! تھوڑی دریے بعدنقیب اور جانوش نعرہ کنال نمودار ہوئے نگاه روبرو، ادب سے رستم دورال، شہنشاہِ جہال، سلطان ابن سلطان، خاقان

ابنِ خا قان، محی الملۃ والدین، شہنشاہ اور نگ زیب عالمکیر کی سواری بادِ بہاری آتی ہے

یہ سنتے ہی سب لوگ اور زیادہ مؤ دب ہو کر بیٹھ گئے ،اور ذرا دبر میں شہنشاہ معظم برآ مدہوئے اور تخت شاہی برشمکن ہو گئے!

خاموشی اورسنائے کا بیمالم تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آ وازسُن لی جاتی ہر سخص کے چہرے پر دہشت اور خوف کی کیفیت طاری تھی۔ وزیر در بار سے شہنشاہ نے دریافت فر مایا،

> سب سے پہلامقدمہ آج کس کا ہمارے حضور میں پیش کیا جائے گا؟ وزیر دربارنے عرض کیا،

سیوا جی کے دامادرانا نیتو سنگھ کا\_\_ جے مہاراجہ ہے سنگھ کے دستۂ سیاہ نے گرفتار کر کے یہاں روانہ کیا ہے، اور اس وفت وہ حضور کے سامنے موجود ہے .

> شهنشاه نے ایک اچنتی سی نظر نیتو پرڈالی اور وزیر دربار سے سوال کیا۔ كيانيتوسكهن بحسكه كي فوج يدمقابله كياتها؟ شهنشاه عالم نبيل\_\_\_\_! ذرابرهمی کے ساتھ شہنشاہ نے ارشادفر مایا،

عالمگير .....٥.٠٠٠ تو کیاسیواجی کاداماد ،عزیز ،رشته دار ہونا بھی ہمارے نز دیک کوئی جرم ہے؟ سلطان عالم پناہ نے کڑے تیورسے وزیر دربار کودیکھا،اور پوچھا: وزيرِ در بارنے لزرتی ہوئی آ واز میں عرض کیا، حبيس سلطان عالم بيناه، پھرنیتو کوئس بُرم میں ہمارےسامنے دست بستہ اور یا بجولاں پیش کیا گیاہے؟ وزیر در بارنے اپنے ہوش وخواس پر قابو یاتے ہوئے کہا، شہنشاہ ذی جاہ نیتو سنگھ کے جرائم کی فہرست بہت طولانی ہے، یہ بڑے سنگین جرائم کامرتکب ہواہے،اس نے جو کچھ کیاہے اس کی سزاموت سے کم ہوہی نہیں سکتی! شہنشاہ نے ایک اچنتی سی نظر پھر نیتو پر ڈالی پھر سنجل کر بیٹھ گیا، اور وزیر دربار يسے سوال کيا، كيابي نيتو كے جرائم! \_\_\_\_\_ ہم سننا جائے ہيں! وزیر در بار اس نے حاجیوں کے ایک قافلہ پر چھا یہ مارا۔ شہنشاہ عالمگیر: کیاسیواجی کی طرح اس نے بھی حاجیوں کے قافلے پر جھاپہ مارا؟ وزيردربار: عالى جاه، شہنشاه عالمگیر: اور \_\_\_\_\_اور کیا کیااس نے؟ وزيردربار: اس حادثہ کے سلسلہ میں بہت سے آ دی قبل ہوئے، بہت سے شهنشاه عالمگير: ر (برنم ہوکر)اور \_\_\_\_! اس نے مولوی روح اللہ جیسے نیک، صالح اور خوش نہاد محص کوئل کیا۔ פלת בכת אות: شهنشاه عالمكير جی ہاں \_\_\_\_فیروز بورآ بلو کے مشہور عالم! (اور زیادہ بدد ماغ اور برہم ہوکر) تو بیمولوی روح اللہ جیسے شخص کا وزيردربار: شهنشاه عالمكير:

عالمگير .....٥....

قاتل بھی ہے؟

شهنشاه عالم پناه،

وزيردربار: شهنشاه عالمگير:

بہت برا اجرم ہے، بہت سکین جرم ہے، نا قابلِ معافی جرم!

وزيردربار:

درست فرمایا جہاں پناہ نے!

شهنشاه عالمگير:

ایک بہت بڑا جرم بیر کہاں نے حاجیوں کے قافلہ پر چھاپیہ مارا، انہیں فلّ کیا، زخمی کیا، لوٹا، اور دوسرا اس نے بھی بڑا جرم پیر کہ اس نے مولوى روح الله جيسى معززمحتر م بستى كولل كيا،

وزيردربار:

شہنشاہِ دوران اس کا ایک تیسراجرم بھی ہے،اور وہ جرم مذکورہ دونوں جرموں سے کم از کم میرے نز دیک کہیں زیادہ سنگین اور نا قابلِ معافی

اس تیسر ہے جرم کی تفصیل بیان کرو۔

شهنشاه عالمگير:

اس نے مولوی روح اللہ کی لڑکی کو جسے وہ ایپنے ساتھ خانہء کعبہ اور

وزيردربار:

مدنينة الرسول كى زيارت كولئے جارہے ہتھے

شهنشاه عالمگير:

کیااہے بھی قبل کر دیا اس شخص نے؟

وزيردربار:

تہیں جہاں پناہ اسٹے آنہیں کیا کیکن کاش قتل کر دیا ہوتا!

شهنشاه عالمگير:

بيركيول بيسيريا كهدربي الأولى

وزيردربار:

اس نے اس لڑکی کو گرفتار کر لیا، بیرائے اپنی جا گیر میں لے گیا، اس نے کئی مہینہ تک اسے اپنی حویلی میں قیدر کھا، اور اس پر جتنے مظالم توڑے جاسکتے تھے،اگرمہاراجہ ہے سنگھ کا دستہ فوج نہ بینج جاتا،اور

اُسے گرفتارنہ کر لیتا تو نہ جانے اس لڑکی کا کیا حشر ہوتا؟

ا بنی نوعیت کے اعتبار سے بیرجرم بھی حد درجہ سنگین اور قطعاً نا قابلِ

شهنشاه عالمگير:

معافی ہے، ایک مسلمان لڑکی، ایک مشہور عالم کی نورویدہ، لخت جگر،

اس کافر کے حرم میں گئی مہینے تک مقید رہی \_\_\_\_\_بہت بڑا جرم ہے۔اس نے کوئی جرم نہ کیا ہوتا تو بھی صرف بیہ جرم اس کی سزائے تل کیلئے کافی تھا،

بجاارشاد ہواجہاں پناہ،

شہنشاہ عالمگیر: کیکن اس کڑی کا نام کیاہے،

عائشه

وه کہاں ہےاب؟

قصرِ شاہی میں ،شہرادی زیب النساء کی تحویل میں ،

اُسے بھی حاضر در بار کیا جائے ، ہم اس کا بیان لیں گے ، ہم اس کی میں سُن سُن سے میں سرخہ ا

داستان سنیں گے، ہم اس کے زخم دل پر پھاہار کھیں گے،

شہنشاہ عالم پناہ، وہ دربار میں موجود ہے۔ تخت شاہی کے بائیں

جانب جوقنات ایستاده ہے، وہیں اس کی نشست کا انتظام کر دیا گیا

کیکن ہم پہلے مجرم کا بیان لینا جا ہے ہیں ، ہم دیکھنا جا ہے ہیں ، وہ کیا کروں

لہتا ہے ۔۔۔۔۔۔؟ ر

بے شک میہ بہت مناسب کاروائی ہوگی جہاں پناہ۔

(گرج کر)رانانیتوسنگه،

غلام حاضرہے،

کیاتم الزامات کا اقرار کرتے ہو، جو وزیر دربار نے تم پر عائد کئے مدی

> بعض الزامات بالكل درست بين بعض بالكل غلط! رسيس

كون مسالزامات بالكل محيح بين اوركون من بالكل غلط؟

وزیرِ در بار: شهنشاه عالمگیر:

وزيردربار:

وزيردربار:،

شهنشاه عالمكير:

פלצוניון:

شهنشاه عالمگير:

وزیردربار:

شهنشاه عالمگیر:

نیتوسنگه شهنشاه عالمگیر:

نيتوسنگھ.

شهنشاه عالمگیر:

نيتۇسىگھ:

بے شک میں نے حاجیوں کے قافلہ پرغارت گری، اوراس میں کوئی شہر نہیں کہ اسلسلہ میں گئ آ دمی ہلاک ہوئے، بہت سے خی، مجھے اس کا بھی اقرار ہے کہ ان حاجیوں کے قافلہ کولوٹا گیا، اوران کا سارا مال میر ہے ہاتھ آیا، یہ بھی درست ہے کہ مولوی روح اللہ کے قل میں مال میر ہے ہاتھ آیا، یہ بھی درست ہے کہ مولوی روح اللہ کے قل میں میرا ہاتھ تھا ۔۔۔۔ یہ بالکل شیخے الزامات ہیں، میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے ان کا اقرار ہے، اور ان کی سز ابقول وزیر دربار کے صرف موت ہو سکتی ہے، اور میں بڑی خوشی سے اس سز اکو در بار کے صرف موت ہو سکتی ہے، اور میں بڑی خوشی سے اس سز اکو بھگنے کیلئے آ مادہ اور تیار ہوں!

(غورسے نیتوسنگھ کود کیھتے ہوئے) تم ان الزامات کی تصبریق کرتے

بو؟

جہاں پناہ!

اوروہ کون ہے الزامات ہیں جنہیں بالکل غلط قرار دیتے ہو؟

انہوں نے مولوی روح اللہ کی صاحبزادی کے بارے میں جو پھھ کہا

ہےوہ بالکل غلط ہے۔

تم نے اس پر کوئی زیادتی نہیں کی؟

قطعانہیں، بالکل نہیں، ذرہ بھرنہیں،

پھرتم نے اُسے این پاس کیوں رکھا؟

اس کے کہ شاید ۔۔۔۔!

حمهمیں کلام و گفتار کی پوری اجازت ہے، جو کچھ کہنا جاہتے بے

دھڑک کہو،

اس کئے کہ شاید\_\_\_\_!

پھرتم خاموش ہو گئے!

شهنشاه عالمگير:

نيتوسنگھ:

شهنشاه عالمگير:

نيتوسنگھ:

شهنشاه عالمگير:

نيتوسنگھ:

شهنشاه عالمگیر:

نيتوسنگھ:

شهنشاه عالمگير:

نيتۇسنگھ:

شهنشاه عالمگير:

نيتۇسىگە:

شہنشاہ عالم پناہ صاف اور تی بات ہے کہ میں ان سے محبت کرنے لگا تھا، میری خواہش تھی کہ انہیں اپناؤں، کیکن میری محبت رنگ ہوں سے پاکتھی، جب میں نے دیکھا کہ میں اپنے مقصد میں کا میاب نہیں ہوسکتا تو میں نے ان سے وعدہ کرلیا کہ وہ جہاں جانا چاہیں میں خود انہیں پہنچا آؤں گا، اُنہوں نے آگرہ کا قصد ظاہر کیا میں نے سامانِ سفر کی تیاری کا تھم دے دیا اگر ہے سکھے کہ دے فوج نے مجھے گرفتار مذکر لیا ہوتا تو بھی میں انہیں آگرہ لے کرآ چکا ہوتا۔

ه عالمگیر: کیاعا نشه کی عزت اور ناموس\_\_\_\_!

شہنشاہِ عالم پناہ میں اپنے جرائم کا اعتراف کر چکا ہوں، اور وہ اعتراف سرزائے موت کیلئے بالکل کافی ہے، تکم دیجئے کہ میری گردن اڑا دی جائے، لیکن میں اپنی محبت کی تو بین نہیں برداشت کرسکتا، عائشہ بیگم، جس طرح پاک اورصاف میرے گھر آئی تھیں، اسی طرح میرے گھر سے میہاں آئی ہیں، اگر وہ میہاں موجود ہیں تو اس کی تقدیق ان سے ابھی اور میہیں کی جاسکتی ہے!

صحیح نہیں ہے شہنشاہ عالم پناہ! مین میں ہے شہنشاہ عالم بناہ!

(تیوری پربل ڈال کر) کیا تھے نہیں ہے؟

میری نظر میں ان کا دین اور ایمان بہت زیادہ مقدس ہے!

يہال آنے كے بعد سے ہوگيا ہوگا؟

شهنشاه عالمگیر: نیتوسنگهه

شهنشاه عالمگير:

نیتوسنگه: شهنشاه عالمگیر: نیتوسنگه:

وزيردربار:

آپ جو حیابیں کہہ سکتے ہیں لیکن اس شخص پرمصلحت شاہی کا الزام

لگانا مناسب نہیں جوایئے شکین جرائم کا اعتراف کر کےخودسزائے

موت طلب کر چکا ہے۔۔۔۔ میں نے جو پچھ کہا ہے اس سے

رحم ورعایت حاصل کرنامقصود نہیں ،صرف برسبیل تذکرہ ایک حقیقت

کااظہار مقصود تھا،اگر آپ کومیری بات کا یقین نہیں ہےتو میں اصرار

بھی نہیں کرتا کہ آپ میری بات کا یقین کریں!

دوسراتخص جونیتوسنگھ کے ساتھ گرفتار ہواہے کون ہے؟

اس کا نام سرداراُ جلاستگھے اور وہ اس کا دستِ راست ہے،

اجلاستگھ،

(لرزتے ہوئے)شہنشاہ عالم پناہ،

کیاتم نیتو سنگھ پر لگائے گئے الزامات کی تصدیق کرتے ہو

----- اطمینان رکھو،تمہاری شہادت اگر کچی ہوئی تو تتہبیں کسی طرح کا نقصان اور گزند کسی کی طرف ہے نہیں پہنچ

جہاں پناہ میرے آتانے جو پچھ کہاہے اس کا ایک ایک حرف صحیح

تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟

خدا کوحاضراور ناظر جان کر،

اب ہم عائشہ کابیان لینا جائے ہیں۔

وہ حاضر ہے،

شہنشاہ نے ابھی وزیر در بار سے اس سلسلہ میں کچھ کہانہیں کہ قنات کا دروازہ کھلا اوررادهابرآ مدہوئی وہ آ کرشہنشاہ کےسامنے کھڑی ہوگئی۔

نيتوسنگهز

شهنشاه عالمگير:

وزيردربار:

شهنشاه عالمگير:

أجلاستكير:

شهنشاه عالمگير:

اجلاسنگھ:

شهنشاه عالمگير:

اجلاسَنگھ:

شهنشاه عالمگير:

عالگير ۵29.....

تو کون ہے؟

شهنشاه عالمگير:

راوها:

میرانام رادھاہے، سردار اُجلاسنگھ سے میری شادی طے یا چکی ہے، میں اسی کے ساتھ گرفتار ہوکر آئی ہوں، اور جب سے آئی ہوں قصرِ

شاہی میں شنرادی زیب النساء کے کوشک میں مقیم ہوں میرا کام بیہ

ہے شہرادی نے مجھے اپنی خواص بنالیا ہے، اور باقی اوقات عائشہیگم

کی خدمت میں صرف کرتی ہوں!

ہمیں اس سے بحث ہیں کہ شمرادی نے تجھے کون سامنصب سونیا ہے

اس وفت تو ہمار ہے حضور میں کیوں حاضر ہوئی ہے!

مجھے عاکشہ بیگم نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے،

عائشہنے بھیجاہے، تجھے ہمارے پاس؟

ہاں مہابلی،

كيول؟ \_\_\_\_\_ كس لئے؟ ہم ابھى اس كابيان خود لينا جا ہے

وه اس بھر ہے در بار میں حاضر ہو کر بیان دینانہیں جا ہتیں جہاں پناہ ،

کیوں؟

انہوں نے عرض کیا ہے کہ بیہ خط ملاحظہ فر مالیجئے ،اس کے بعد بھی اگر یو جھنے کی ضرورت ہوتو شنمرادی کے کوشک میں وہ ہرسوال کا جواب

دييخ كوتياريس إ

میہ کہہ کررادھانے وہ خط جورانا نیتوسنگھنے عائشہ کے نام اینے مجلس سے لکھاتھا، شہنشاہ کی خدمت بابر کت میں پیش کر دیا،

شہنشاہ نے وہ خط لےلیااوراً سے پڑھناشروع کردیا۔

وہ خط پڑھتے جاتے تھے اور ان کارنگ رخ بدلتا جاتا تھا۔۔۔۔۔ مجمی بھی

رادھا: .

شهنشاه عالمگير:

شهنشاه عالمگير:

رادها:

شهنشاه عالمگير:

رادها:

شهنشاه عالمكير:

رادها:

عالمگیر .....٥

ان کے ہونٹوں پرتبہم کھیلنے لگتا تھا۔

خط پڑھ جگنے کے بعد انہوں نے النفات اور توجہ کے ساتھ نیتو سنگھ کی طرف و یکھااور کہا،

کیار تمہارا خط ہے؟ تم ہی نے بیعا کشرکولکھاتھا؟
نیتو نے ادب سے گردن جھکا کرعرض کیا،
جہال پناہ کا خیال سے ہے!
شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا،
تو گویاتم مسلمان ہو چکے ہو؟

ا سیوا جی کا داماد نیتو مشرف به اسلام ہوا، ختنہ کے بعد عنایت سلطانی نے اُسے منصب سہد ہزاری و دو ہزار سوار مرحمت فر ما کرمحمد قلی خال کے خطاب سے سرفراز فر مایا۔ (ماثر عالمگیری صفحہ ۱۸۔۸۸) الحی اوٹیا

## Marfat.com



# 

فراق إك نالهُ بيتاب، كب تك ياس ومجبوري نقاب شام غم ألثے، سحر بيدار ہو جائے

# علالت

رانا نیتوسنگھ کی رہائی ،جان بخشی ،اوراس پرسلطان کے بذل وعطا کی یوں توسب کوخوشی ہوئی ،لیکن عاکشہ اور رادھا کا جوش نشاط ومسرت تو عروج پرتھا، جیسے نیتو کونہیں ان دونوں کونٹی زندگی مل گئی۔

> سرکارعالیہ مزاج کیسا ہے؟ وہ افسر دہ سے بہم کے ساتھ گویا ہوئیں، اچھی ہون رادھا، ذرا بخارآ گیا ہے نہ جانے کیوں؟ استے میں گل چہرہ آئی،اوراس نے کہا،

سرکارعالیہ شہنشاہ آپ کی مزاج پُرس کیلئے تشریف لارہے ہیں! بیس کر زیب النساء نے اُٹھنے کی کوشش کی، اسنے میں شہنشاہ عالم و عالمیاں تشریف لے آئے، اُنہوں نے نگاہِ مہر سے بیٹی کودیکھا اور اپنے دست مبارک سے اُسے لٹاتے ہوئے کہا،

> کیٹی رہو بیٹی بہمیں آرام کی ضرورت ہے! وہ لیٹ گئ شہنشاہ نے دریافت کیا، تم بڑی مخاط زندگی بسر کرتی ہو پھر کیسے بیار پڑ گئیں؟

عالمگیر.....٥.... شنرادی نے زیرلب عبسم کے ساتھ جواب دیا، خودمیری سمجھ میں نہیں آتا کیابات ہے؟ \_\_\_\_\_ کئی دن ہے طبیعت گری گری محسوس ہور ہی تھی، میں نے کوئی اہمیت نہ دی، آج صبح اُٹھی، حسبِ معمول وضو کیا، نماز پڑھی، تلاوت سے فارغ ہوکر جب آئی ،تو سرمیں در دبہت شدیدمحسوں ہوانبض دیکھی تو بخارمعلوم ہوا، ابھی حکیم صاحب تشریف لائے تھے،نسخہ لکھ گئے ہیں، انثاءالله جلدا چھی ہوجاؤں گی! شہنشاہ نے محبت سے شہزادی کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انشاءالله بهت جلدا چھی ہوجاؤں گی الیکن ہماری سکون واطمینان کی دنیا تو درہم شنرادی نے جواب دیا۔ آ پ فکرمند کیول ہوتے ہیں،اپی ایک کنیز کی معمولی سی علالت سے ویسے امورِ مملکت اورافکارسلطنت طبع بهایون کی پریشانی کیلئے کیا تم ہیں؟ شہنشاہ پر جذباتی کیفیت طاری ہوگئی،انہوں نے فرمایا: بیٹی تم نہیں جانتیں ہم ہمیں کتنی عزیز اور محبوب ہو؟ شهرادی نے عرض کیا، میں جانتی ہوں شہنشاہ عالم پناہ کیکن ہرگزیہ ہیں جاہتی کہ میری وجهست آپ استے پریشان ہوں، آپ کو پریشان دیکھ کرتو میں اور زیادہ بیمار پڑجاؤں شہنشاہ نے إدھراُ دھرد يکھا پھر يو جھا،

گل اندام کہاں ہے؟ وہ تو راجکماری شوبھا کے ساتھ کرت پورگئ ہے، شنرادہ عظیم کے ساتھ واپس آ جائے گی، دہی تو آپ کے حکم سے اس قافلہ کو پہنچانے گئے تھے! ہال، کین وہ لوگ اب تک کیول نہیں آئے ؟

عالمگیر ۵**34**۰۰۰۰۰۰۰ آ جائیں گے، ایسے کچھ بہت دن بھی نہیں ہوئے، راجہ کرت بور نے روک کیا کیکن گل اندام کواس وفت یہاں ہونا جا ہئے تھا، وہ تمہاری مزاج شناس ہے، بهت الحیمی طرح تیارداری کرسکتی تھی! شہزادی نے رادھا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیکن جہاں پناہ بیرادھا جوحضور کے سامنے کھڑی ہے بیگل اندام ہے کم میری مزاج شناس نہیں ہے۔ جان چھڑ کتی ہے میرے اُو پر ، اس کئے میں نے اُسے اپنی خواص اور پیش خدمت کا اعز از کیا ہے\_\_\_\_! بہت اچھا کیا بیٹی \_\_\_\_\_پھر بھی گل اندام اور عظیم کو واپس آ جانا جا ہے ہاں آ جائیں تو ذراطبیعت بہل جائے گی! ہم ابھی ڈاک سے قاصد تھیجتے ہیں، انشاء اللہ چند ہی روز میں دونوں یہاں ۔ لیکن بیک بیک طلی سے عظیم گھبرانہ جائے ، بہت جاہتا ( بنتے ہوئے ) نہیں ایسائہیں ہوگا! اتنے میں نسخہ بن کر آ گیا شہنشاہ نے اپنے ہاتھ سے شہرادی کو دوا بلائی اور تشریف لے گئے، جاتے جاتے انہوں نے رادھاسے فرمایا! ہمیں اُمیدہےتم شہرادی کے اعتماد کی اہل ثابت ہوگی! شہنشاہ کے تشریف لے جانے کے بعد زیب النساء نے راوھا سے کہا، آج توبہت خوش ہوگی تم ؟ \_\_\_\_\_ میں نے سب کچھن لیا ہے! بہت خوش ہوں شنرادی ،اور بیسب آپ کاثمرہ ہے؟

عالمگير ......٥..... ہاں، ۔۔۔۔۔۔اور میں خود بھی دُعا کرتی رہتی تھی ہے۔۔۔۔ لیکن پیہ نہیں معلوم تھا کہ وُ عابرتمہارااع قادا تنازیادہ ہے! اعتقادتواب ہواہے پہلےتو صرف آپ کے حکم کی تعمیل کی تھی! کیوں رادھا کیا رہے ہے کہ رانا نیتو سنگھ دل ہی دل میں بہت پہلے ہے مسلمان بوچکاتھا\_\_\_\_\_؟ سرکارعالیہ بالکل سچے ہے! - .. خودتمهارا كياحال ہے؟ میں ان سے بھی پہلے اسلام پرایمان لاچکی ہوں! یہ کیے \_\_\_\_\_؟ بیعائشه کا کرشمه ہے، ان کانمونه دیکھرہم نے بہت آسانی سے بچھلیا کہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ . عائشہ بہت اچھی کڑی ہے! \_\_\_\_\_ لیکن چھے بچھی می رہتی ہے! جی ہال۔۔۔۔۔۔ کیکن اب خوشی کا زمانہ آ رہا ہے، اب اس کا مطلوب مل (مسكراتي ہوئے) ہاں ہم سمجھ گئے! سرکارعالیہ،شہنشاہ نے رانا نیتوشنگھ کا نام محمد قلی خاں رکھا ہے! اچھانام ہے،خدا اُسے اسلام پراستقامت نصیب کرے! وہ انشاء اللہ بڑے اجھے مسلمان ثابت ہوں گے، اس لئے کہ انہوں نے اسلام قبول کرلیا، اور اُسے کسی پر ظاہر نہیں کیا، عائشہ پر اس لئے نہیں کہ اُسے وہ حصول مقصد کا . ذریعه نه قرار دے، اور شہنشاہ پر اس لئے نہیں کہ وہ اُسے جان بچانے کا بہانہ خیال نه

عالمگیر ...... منیق کی عزت کرتے ہیں! ہاں ٹھیک کہتی ہو \_\_\_\_\_! ہم نیتو کی عزت کرتے ہیں! وہ انتاء اللہ اس خاندان کے سب سے زیادہ جال نثار ثابت ہول گے، کیونکہ یہاں آ کرانہوں نے شہنشاہ کے جوطور طریقے دیکھے ہیں، اُن سے بہت متاثر ہیں۔ شکھ کی کھے ہیں، اُن سے بہت متاثر ہیں۔

# انقلاب عظيم

سات آٹھ روز کے اندرشنرادی زیب النساء کا مزاج اعتدال پر آگیا، نہ بخار باقی رہ گیا، نہ کوئی اورشکایت ،سار کے لمیں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ \*\*\*

آج شنرادی کاغسلِ صحت تھا!

مینسل صحت بردی دهوم دهام اورتزک واحتشام کے ساتھ منایا گیا،

سب سے پہلے میلا دشریف پڑھا گیا، پھرشہزادی کی صحت وتندری اور طولِ عمر کی اک گئی۔

اس کے بعد شنرادی کوا یک مرتبہ سونے میں ، دوسری مرتبہ جاندی میں تو لا گیا ، اور سونے جاندی کے بیڈ لیے کریبوں اورمختا جوں میں تقسیم کرائے گئے۔

قصرِ شاہی کے ملازموں ، خادموں ، غلاموں اور باندیوں کو بیش قر ارانعامات خود شہرادی نے جیب خاص سے عطا کئے ، رادھا کوایک ہزاراشرافیاں ،سونے کے جڑاؤ ،کنگن جوکسی طرح پانچہزار سے کم نہ ہوں گے۔اطلس اور دیبا کا زر کار اور زرنگارلباس جواپی مالیت کے اعتبار سے دوہزار سے کم نہ ہوگا ،شہرادی نے اپنے ہاتھ سے مرحمت فر مایا:

بیانعام پاکررادھا کوخوش ہونا ہی جا ہئے تھا،کیکن اس التفات خصوصی نے اور زیادہ پیکرنشاط دمسرت بنادیا۔

میلاد شریف، عائشہ نے پڑھاتھا اور ایسے اثر انگیز پیرایہ بیں پڑھاتھا کہ سننے والوں پر وجد کی کیفیت طاری ہوگئ تھی، شہرادی کا بیہ عالم تھا کہ بار باررو مال سے آنسو فرخچھی تھی، آخضرت علیق کی زندگی کے واقعات اور عائشہ کا بیان، ایک سال بندھ گیا، رسب سے زیادہ شہرادی زیب النساء متاثر ہوئیں،

ٹھیک اس وقت جب عائشہ میلا دشریف پڑھ رہی تھی کرت سکھ، شو بھا،گل اندام اور عظیم بھی پہنچ گئے ۔ محفل میلا دشہزادی کے کوشک میں ہورہی تھی ، اس میں صرف عورتیں ہی شریک تھیں، کرت سکھ اور عظیم تو شہنشاہ کی خدمت میں باریاب ہونے کیلئے دیوان خاص میں پہنچ گئے، اور شو بھا وفور جذبات ہے بیقرار، دوڑتی، بھاگتی، شہزادی کے کوشک میں پہنچی، یہاں محفل میلا دہر یا تھا اور عائشہ اسے ناٹر انگیز انداز میں بیان کررہی تھی شو بھا کو تا کہ تک نہ محفل میلا دمیں شریک ہونے کا موقع ملا تھا نہ اُسے معلوم تھا یہ کیا چیز ہوتی ہے، ایکن محفل کا نقدس دیکھ کروہ سمجھ گئی، کوئی خاص بات ہے جب چاپ جا کروہ شہزادی کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی، اس وقت نہ وہ پچھ بول سکتی تھی، نہ شہزادی کلام کر سکتی تھیں، یہ تو کا سے اندر آنے ہے بہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ شہزادی تندرست ہو چکی ہیں، آج ان کا اُسے اندر آنے ہے بہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ شہزادی تندرست ہو چکی ہیں، آج ان کا عسل صحت ہوا ہے، لیکن محفل میلاد کا حال یہاں آ کر معلوم ہوا،

عائشہ کا بیان ا تناسح کا رتھا کہ شو بھا کے دل کے در ہے جھی کھل گئے ، تھے، آئ تک اس نے اسلام کے متعلق تھوڑ ہے بہت معلو مات حاصل کر لئے تھے، کین دائی اسلام علیہ السلام کے بار ہے ہیں اُسے کوئی خاص معلو مات نہ تھے، آج بہلی مرتبہ اُس نے رسول پاک کی حیات طیبہ کے واقعات سنے وہ رام کی زندگی سے واقف تھی جنہوں نے سیتا جیسی پاک دامن اور باوفا بیوی کوسلطنت کیلئے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کرش مہاران کے بارے ہیں بھی بہت کچھ جانتی تھی ، لیکن وہ رنگین داستان کے سوا اور کیا تھی، اُسے مہاتما گوتم بدھ کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم تھا، لیکن ان کی ساری زندگی ترک و نیا کے سوا کیا تھی ، اور آئ جب اس نے پیغیر اسلام کے حالات سئے تو اس کی آئیس کھل گئیں عور توں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، بیٹوں کے ساتھ آپ کا سلوک ، محتاجوں اور ناداروں کے ساتھ آپ کی شفقت ، دشمنوں ، بداندیشوں ، باغیوں ، اور بدترین منافقوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک غیر مسلموں ، عیسائیوں ، یہودیوں اور مجوسیوں وغیرہ کے ساتھ ان کی شرارتوں ، سازشوں

ریسارے واقعات ایسے تھے جو بالکل نئے تھے! ایسے واقعات اُس نے بھی نہیں سُنے تھے!

اسلام اسے دلکش نظر آنے لگا تھا، مسلمانوں سے اُسے انس پیدا ہوگیا تھا لیکن پیغیبراسلام کے حالات سُن کراسلام اس کے دل میں پیوست ہوگیا، اور داعی اسلام سے اُسے والہان مشق بیدا ہوگیا!

وہ شہرادی زیب النساء سے بھی کہیں زیادہ متاثرتھی ، آنسو تھے کے رُکنے کا نام نہ لیتے تھے، دل تھا کہ ہاتھوں اُمچیل رہاتھا۔ روح تھی کہ ایک عجیب طرح کی تشکی محسوں کر رہی تھی۔

جیسے ہی میلا دشریف ختم ہوا وہ شہرا دی وغیرہ کونظر انداز کرتی ہوئی سیدھی عائشہ کے پاس پینجی ،اوراس سے کہا،

میں مسلمان ہونا جا ہتی ہوں مجھے مسلمان کرنو۔

عائشہ نے شوبھا کا ذکر توسُنا تھالیکن اُسے دیکھانہیں تھا، بہر حال لباس اورانداز و اطوار سے وہ ایک معتمدلڑ کی معلوم ہور ہی تھی ، عائشہ نے اس پرایک نظر ڈالی اور سوال کیا: تم کون ہو؟

وہ بولی میں ایک بھی ہوئی روح ہوں، آج بچھے منزل مل گئی، میں ایک گراہ وجود تھی، آج بچھے سیدھاراسۃ مل گیا، میں تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی، آج بچھے روشی مل گئی، مجھے سیدھاراسۃ مل گیا، میں تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی، آج بچھے روشی مل گئی، مجھے سے بحث نہ کرو، میں تہہیں اسی رسول کا واسطہ یق ہوں، جس کے حالات بیان کر کے تم نے میرے ول کے تاریجھیڑے ہیں، ذرا بھی تاخیر سے کام نہ لو، ججھے فوراً مسلمان کر لو، کہیں ایسا نہ ہواسلام قبول کرنے سے پہلے میرا دم نکل جائے، میں گفر کی حالت میں مرجاؤں، میں شرک اور کفر کا جامہ ابھی، اسی وقت اور یہیں اُتاریجھیکنا چاہتی ہوں بچھے مسلمان کر ہوں۔ اور کفر کی مورت کیوں د کھی رہی ہو؟ میں کہتی ہوں ججھے مسلمان کر اور کہوں گئی تو میدانِ حشر میں تہارا وامن پکڑلوں گی، اور کہوں کی اور کہوں گئی تو میدانِ حشر میں تہارا وامن پکڑلوں گی، اور کہوں

عالمگير .....٥ کی اے داوحشر تیری اس بندی نے میرے دل میں اسلام کاعشق پیدا کیا ،کیکن جب میں نے اسلام قبول کرنے کیلئے اپناہاتھ بڑھایا تواس نے اپناہاتھ بیچھے ہٹالیا۔ بيه كہتے كہتے شوبھا كى آئكھوں سے آنسوجارى ہو گئے! عا ئشہ دوقندم آ کے بڑھی ،اُس نے شوبھا کو گلے سے لگالیا ،اور کہا ، میری بہن تہمیں بیغلط ہمی کیوں ہے کہ میں تمہار ہے اسلام میں رکاوٹ ہوں ہم اتنی بڑی نعمت حاصل کرنا جا ہواور میں سنگ گراں بن کر حائل ہو جاؤں تمہارے راستے میں؟ تم کوئی بھی ہوں مجھےاس سے بحث نہیں اگر اسلام تمہارے دل میں جاگزیں ہو چکا ہے تو تم مسلمان ہو،اوراس سعادت پر میں تمہیں مبار کباد دیتی ہوں۔ لا اله الا الله محمّد رسول الله شو بھانے بیالفاظ دہرادیئے، عا ئشہنے بوجھا، جانتی ہواس کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ وه بولی، میں کیا جانوں؟\_\_\_\_\_لیکن جاننا جا ہتی ہوں! عائشہ نے اُسے سمجھانے کے لہجہ میں بتایا، لا اله الله الله عنى بين خداك سواكوني عبادت ك لا ألت نبيس، وبي اكيلا سارے جہاں کا پروردگاراور مالک ہے، اور محمد رسول الله کے معنی ہیں کہ محمد (عَلَيْكَ ) خدا كے آخرى رسول ہيں\_\_\_\_! كياتم اس پرايمان لاتى ہو؟ یے تامل شو بھانے کہا۔ ہاں\_\_\_\_ول سے! عا ئشہنے اس کی پیٹھ بھی اور کہا، اب اسلام کے ارکان ، اصول اور قاعد ہے، نماز ، روز ہ، قر آن شریف ، بیساری میں

### Marfat.com

با تین رفته رفته میں تنہیں شمجھا دوں گی ، سکھا دوں گی ، آج ہے تم مسلمان ہو، اور چونکہ رسول

عائشہ نے محبت بھری نظروں سے اُسے دیکھا اور کہا: تمہارانام رقیہ ٹھیک رہے گا۔ رادھانے شہرادی زیب النساء سے مخاطب ہوکر کہا،

سرکارعالیہ آج نے میں راوھانہیں رقبہ ہوں! مرکارعالیہ آج نے میں راوھانہیں رقبہ ہوں!

شنرادی نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھاا جھااور پھر شوبھا کو گلے سے لگا کراس کی پیشانی پر بوسہ دیااور کہا،

تم تو چھیی ستم نکلیں!

# شنهرادي زبيب النساءاور شوبها

سارے کل میں ہرطرف سے تہنیت اور مبار کہاد کا شور بلند ہور ہاتھا!

شوبھا اسلام قبول کر کے کل کے ہر فرد کی نظر میں بلند ترین مقام پر فائز ہوگئ تھی
کوئی نہ تھا جو اُسے مبارک بادنہ دے رہا ہو، شنر ادی زیب النساء کی خوشی تو حدِ بیان سے
باہر تھی وہ پہلے بھی اُسے بہن کی طرح جا ہتی تھیں، اب مسلمان بن کروہ واقعی بہن سے بھی
زیادہ ان کی نظر میں عزیز اور محبوب بن گئ تھی،

شنر ادی شوبھا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لائی، اور اُسے اپنے پاس بٹھاتی
ہوئی گویا ہوئی،

بہت اجھا سودا ہے ۔۔۔۔۔۔لیکن میرا مطلب بین تھا کہ راجہ کرت سنگھ کیا

عالمگیر ۵43۰۰۰۰۰۰۰

﴿ كَبِينِ كِي الْبِينِ كِياجِوابِ دول كَى ؟

وہ اسی شانِ استغناہے کو یا ہوئی ،

مجھے معلوم نہیں وہ کیا کہیں گے؟ رہا جواب تو کہہ دوں گی، دُنیا میں اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں، میں نے بیسب سے اچھا مذہب قبول کرلیا۔ اور میری خواہش اور آرزوہے کہ آپھی اسے قبول کرلیں!

شنرادی نے بنتے ہوئے کہا۔

وه استقلال اوراستقامت کا پیکربن کر بولی ،

میں نے اسلام قبول کرتے وفت بیساری باتیں سوچ لیتھیں، میں ہرمصیبت اور مختی کواس راستے میں خوشی ہے جھیل لوں گی!

شنرادی نے پچھ سوچتے ہوئے کہا،

ا تنااہم فیصلہ اور اس قدر جلد \_\_\_\_\_تم نے نے تو ہم سب کو عجیب چکر میں ڈال دیا ہے۔

وہ بولی، چکر کیساسر کارعالیہ؟ میں نے اپنی ذمہ داری پرخوب سوچ سمجھ کراسلام قبول کیا ہے، نہ میں کسی سے رعایت کی طالب ہوں،خواہ وہ میراباپ ہی کیوں نہ ہو،نہ کسی سے پناہ کی جویا ہوں،خواہ وہ شہنشاہ کیوں نہ ہوں! میرا بیاٹل فیصلہ ہے اور اس پر قائم رہوں گی!

شنرادی نے حسرت بھری نظروں ہے اُسے دیکھااور کہا، • رشک آتا ہے تم پر! \_\_\_\_\_ خدااییا پختہ ایمان ہم سب کونصیب کرے!



# آ مناسامنا

اتنی بڑی اور اتنی اہم خبر صرف محل ہی تک محدود ہیں رہ سکتی ، آنا فا فاقصر شاہی کے حدود ہیں رہ سکتی ، آنا فا فاقصر شاہی کے حدود ہے نکل کر ایوانِ سلطانی تک بہنچ گئی ،

كرت سنگھ بيخبرسُ گر ۾ کا ڊکاره گيا!

خودشهنشاه كابيه عالم تقاكم بالكل خاموش يتھ!

شہنشاہ کرت سنگھ سے ایک اہم معاملہ پر گفتگو کر دے تھے، اس دوران میں بیخبر پیچی ،کرت سنگھ کا چہر وفو رغضب سے مُر خ ہو گیا ،اس نے کہا ،

شہنشاہ عالم بناہ، بیخبر میرے لئے سخت تکلیف دہ ہے، قطعاً نا قابلِ برواشت ہے، میں اب وُنیا کو، این خاندان کواپنی ریاست کو کیامنہ دکھاؤں گا؟ ہے، میں اب وُنیا کو، اپنے خاندان کواپنی ریاست کو کیامنہ دکھاؤں گا؟ شہنشاہ نے اشتمالت کے لہجہ میں کہا،

کرت سنگھ ہم اب تک نہیں سمجھ سکے کہ شو بھانے کیوں اسلام قبول کرلیا؟ ہم اسے بلاتے ہیں، اگر یہ خبر غلط ہے تو ہمیں کوئی افسوس نہ ہوگا، اگر صحیح ہے، پھر بھی ہم تہہیں ہیت دستے ہیں کہ اس سے بات کرلو، اگر وہ کہہ دے کہ یوں ہی رواداری میں یہ بات اس کے منہ سے نکل گئ تھی، ورنہ در حقیقت مقصد اسلام قبول کرنانہ تھا تو ہم ہر گر معترض نہ ہوں سے منہ سے نکل گئ تھی، ورنہ در حقیقت مقصد اسلام قبول کرنانہ تھا تو ہم ہر گر معترض نہ ہوں سے ۔ نیکن اگر اس نے ثابت قدمی کا اظہار کیا تو ظاہر ہے ہم یہ بھی پسند نہیں کریں گے کہ اس پرظلم کیا جائے!

ا تنا کہدکرشہنشاہ نے دستک دی ، فور اایک غلام حاضر ہوا، اس نے فر مایا! جاؤرا جکماری شوبھا کوابھی لاکر ہماری خدمت میں پیش کرو! ذراد مربیس شوبھا حاضر ہوگئ!

شہنشاہ نے اُس سے کہا، بیٹی ہم نے سُناہے تم نے اسلام قبول کرلیاہے! ال نے نہایت سنجیرگی سے جواب دیا! کرت سنگھ کا چېره اورزيا ده سرئرخ ہوگيا،اس نے کہا، تمم بخت بیرکیا کہدر ہی ہے تو؟ \_\_\_\_\_ کرت پور سے چلتے وقت تو ہندو تھی، یہاں آتے ہی چیثم زدن میں مسلمان ہوگئی! وہ بولی پتاجی بجھےخود بھی سخت حیرت ہے کہ اتنی بڑی سعادت اور نعمت مجھے اس قد رجلد کیسے حاصل ہوگئی الیکن بیتو اللہ کی دین ہے، ایک جادوگر کے چند بول سنے، وہ دل میں اُنز گئے ،اور پھر میں اسلام سے دور ندر سکی! '' جادوگر'' کامعمہ نہ کرت سنگھ کی سمجھ میں آیا نہ شہنشاہ عالمگیر کے، شہنشاہ نے شفقت اوراستمالت کے نہجہ میں کہا، بیٹی میٹم کیا کہہ گئیں؟ \_\_\_\_ کیسا جادوگر؟ کون جادوگر؟ وہ کل میں کیسے شو بھانے جواب میں عرض کیا، میں جب مکل میں پینجی تو سرکار عالیہ کے غسلِ صحت کی تقریب میں محفل میلا د شریف بریانھی،ایک گوشہ میں، میں بھی جا کر بیٹھ گئے\_\_\_\_! شہنشاہ نے دریافت فرمایا كون يژهد ما تھاميلا دشريف وه بولی، کوئی عائشہ بیگم ہیں وہ پڑھرہی تھیں، لیکن جہاں پناہ ان کی زبان میں جادو ہے، اُنہوں نے آتخضرت علیہ کی سیرت یاک، اخلاق و عادات، خصائل و شائل پراسی دل تشین تقریر کی ، که روتے روتے میری تھلھی بندھ گئی ، اسلام ہے میں پہلے بھی

مانوس ہو چکی تھی، جب بیہاں آپ کی مہمان بن کر آئی تھی، مسلمانوں کے طور طریقے ان کے رئین مہن کے انداز، ان کے کردار، اخلاق اور اطوار کا میں نے بڑا گہراا ثر قبول کیا تھا، لیکن یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ کوئی ایسا دن بھی آئے گا، جب میں اسلام قبول کرلوں گی، کیکن آج بے سان و گمان وہ دن آگیا، عائشہ کی تقریرین کر میں وم بخو درہ گئی، میں نے اپنے آپ کو بہت روکا، بہت ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا دل میرے بس سے باہر ہوگیا، مجھے اسلام قبول کر لیما پڑا!

کرت سنگھ شوبھا کی بیہ باتیں سُن رہاتھااس کا ایک رنگ آ رہاتھا، ایک جارہاتھا، شہنشاہ نے شوبھا کی باتوں ہے اندازہ لگایاتھا کہ اُس نے وقتی اور جذباتی طور پراسلام قبول نہیں کیا ہے، اس کے اس اقدام میں ثابت قدمی ہے، عزم ہے، حوصلہ ہے انہیں ایک طرف کرت سنگھ سے ہمدردی تھی، دوسری طرف وہ شوبھا کی اس جراکت ہے بھی حد درجہ متاثر ہے سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کیا کریں، کیا کہیں ۔۔۔؟

آ خرانہوں نے پچھ دیریتک سوینے اورغور کرنے کے بعد کہا!

وه كويا مولى ، شوق ہے امتحان ليجئے ، انشاء اللّٰد آپ جمھے ثابت قدم پائيں گے! شہنشاہ نے فرمایا!

تم کرت سنگھ کے ساتھ کرت پوروا پس جاؤ وہاں ایک سال تک رہو، ایک سال کے بعد ہم تہمیں پھر بلالیں گے،اگراس وفت بھی تم نے اپنے اسلام پر ثابت قدم رہنے کا اظہار کیا تو ہم تمہار ہے اسلام کے قائل ہوجا کیں گے،اورا گرتم نے اپنے قدیم مذہب پر قائم رہنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ہم اعزاز واکرام کے ساتھ تہمیں کرت پوروا پس کر دیں گ

وہ کہنے لگی ، شہنشاہ اگر گستاخی معاف ہوتو عرض کروں ، ایک مسلمان کے ایمان کا

| عالمگیر٥                                                                                                    | 1                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ا ہے امتحان لینا کچھ مجھ میں نہیں آیا، جب میں کہتی ہوں کہ میں نے اسلام قبول                                 | بالحرح           |
| ئپ کواور ہر سننے دالے کومیری بات کا یقین کر لینا جائے ،اورا گرکسی کو یقین نہیں                              | ر ليا تو آ       |
| کی ذ مہداری مجھ پرنہیں ہے۔۔۔۔!                                                                              | •                |
| شہنشاہ نے بیار بھر لہجہ میں کہا،                                                                            |                  |
| بیٹی تم تو خفا ہو گئیں؟                                                                                     |                  |
| وہ کہنے لگی، میری کیا مجال کہ سلطان والا شان سے خفا ہو سکوں                                                 |                  |
| _ بہرحال مجھے میے تبحویز منظور ہے، ایک سال، یا دس سال، یا مرتے وقت بھی                                      | <del>- , -</del> |
| ننے سوال کیا گیا، تو میرا جواب یمی ہوگا کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام پر مرر ہی                               | - 8. 1           |
|                                                                                                             | ال!              |
| شهنشاه نے کرت سنگھ کی طرف دیکھااور بوجھا!                                                                   |                  |
| کیوں کرت سنگھ کیا کہتے ہو؟<br>سیب ن                                                                         |                  |
| وه کہنے لگا،سرکار عالم پناہ میں اس کیلئے تیار نہیں ہوں!                                                     |                  |
| کیوں کرت سنگھ؟                                                                                              |                  |
| اس لئے کہ اگر بیہ وہاں گئی، اور اینے عقید ہے بر قائم رہی تو کرت سنگھ کی اور                                 |                  |
| ک ہنسائی ہوگیاور میں کسی پرتشد دہھی نہیں کرنا جا ہتا ،اگریہ سوچ سمجھ                                        |                  |
| مان ہوگئی ہے تواہے مبارک ہو۔<br>مان ہوگئی ہے تواہے مبارک ہو۔                                                | كرمسكه           |
| پھرایک ٹھنڈی سانس لے کرکرت سنگھنے کہا:<br>۔                                                                 |                  |
| کتناچاہتاتھا میں اس لڑکی کواور کتناصد مہینجایا ہے اس نے مجھے؟<br>پر میں |                  |
| شوبھانے کہا، پتا جی؟ آپ کوصدمہ پہنچانے کے مقابلے میں مجھے مرجانا منظور                                      |                  |
|                                                                                                             | -4               |
| و و خفگی کے لہجہ ہیں گویا ہوا!                                                                              |                  |

عالمگیر .....٥.... وہ ایک عزم کے ساتھ کہنے گئی: اینا کہا کر کے دکھاسکتی ہوں یتاجی! کرت سنگھزم پڑ گیا،اس نے کہا، تیرےمرجانے سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ آپ کی جگ ہنسائی نہیں ہوگی! وه تو ہوگئی\_\_\_\_! پتاجی میں آپ کی بیٹی ہوں ، آپ میرے باپ ہیں ، میرااور آپ کارشتہ گوشت اورناخن كاب، انہيں جدانہيں كيا حاسكتا! ہاں پھر\_\_\_\_؟ کٹین، اگر کسی معاملہ میں میری اور آپ کی رائے مختلف ہے تو آپ مجھ سے كيون خفاهون\_\_\_\_\_؟ كرت سنگھنے شہشناہ كى طرف ديكھا اور كہا، آ باس کی وصائد لی ملاحظہ فرمار ہے ہیں؟ عالمگیرنے ہینتے ہوئے کہا، کیکن کرت سنگھ،شو بھانے بات تو ٹھیک کہی ہے،تمہارااوراس کارشتہ تو خدا کا بنایا ہوا ہے، وہ کیے ٹوٹ سکتا ہے؟ \_\_\_\_\_رہے مذہبی خیالات تو ہرشخض کوعقِ آ زادی ہے کہ جو مذہب جاہے اختیار کرے، اس میں جور اور زبردی سے کام نہیں چل بيتو سيح بيشهنشاه عالم پناه گر\_\_\_\_! مگر کیا؟ \_\_\_\_\_ فرض کروآج کوئی شخص تمہاری گردن پر تلوارر کھ کر کہتا ہے مسلمان ہوجاؤ؟ تم مسلمان ہوجاتے ہو،تو کیابہتمہارااسلام سچااسلام ہوگا\_\_\_\_\_؟ ای طرح اگر،تم شوبھا کومجبور کرتے ہو کہ وہ ہندو مذہب پر قائم رہے، اور

تمہارے ظلم وجور سے مجبور ہو کروہ پھر سے ہندو بن جاتی ہے تو کیا اس کا دل بھی ہند و ہو جائے گا؟

یہ کیسے ہوسکتا ہے جہاں پناہ ۔۔۔۔؟
لیکن مجھے اس ہے بیتو قع نہیں تھی؟
کیسی تو قع کرت سنگھ!
یہی کہ مجھے بیاس طرح داغ دے گی!

تم نامجھی کی باتیں کررہے ہوکرت سنگھ! شہنشاہ کومیر ہے صدمہ کا اندازہ نہیں ہے!

فوبہے!

پھرآ پ میری باتوں کونامجھی کی باتیں قرار دے رہے ہیں؟

ہاں! ۔۔۔۔۔۔اس لئے کہتم خود قبول کر چکے ہو کہ سی شخص کے خیالات میں

تبدیلی جروجوراورظلم وزیادتی کے ذریعیہ بہونی جائے ، ہرمخص کوسو چنے ہجھنے اور اس پر اعماعی من رحیت

عمل کرنے کاحق ہونا جا ہے، پھراگر شو بھا سوچ سمجھ کرکسی نتیجہ پر پہنچتی ہے تو تمہیں صدمہ کورین مرکائ

کیوں ہوگا؟ \_\_\_\_\_تم باپ ہو، وہ تمہاری بیٹی ہے بید دوسری بات ہے کہ تمہارا

فرمب جدارے، اس کاندہب دوسرا!

كرت سنگھنے كوئى جواب نہيں ديا!

عالمگیرنے بھی سکوت اختیار کرلیا،

تھوڑی دریے بعدشہنشاہ کی اجازت سے شوبھا پھرقصر میں واپس چلی گئی!

. عالمگیر .......

باب اور بنجی

را جکماری کے جانے کے بعد بھی کرت سنگھ اضمحلال اور افسردگی کے عالم میں خاموش ببیٹھار ہا۔

تھوڑی در کے بعداس نے ایک نفس سرد کے ساتھ کہا، شہنشاہ اس کڑی نے اپنی زندگی بھی خراب کرلی! عالمگیر نے جو نک کرا ہے دیکھا اور یو جھا:

ک پیرٹ پر مصافقہ ہے۔ کیوں؟ \_\_\_\_\_یتم کیسے کہہر ہے ہو،اُس نے اپنی زندگی کس طرح برباد

کر لی؟

كرت سنگه يجهسو چنا هوا گويا هوا!

ر یاست نرسنگھ نگر کے ولی عہدرا جکماراو ما کانت سے اس کڑی کی مگنی ہو چکی تھی ، اور بہت جلد شادی کے مراسم انجام دیئے جانے والے تھے!

تو\_\_\_\_؟

اب؟\_\_\_\_\_ كيااب بھى شادى ہوسكے گى؟

ظاہر ہے ہیں۔۔۔۔۔ایک مسلمان لڑکی کی شادی ایک غیرمسلم کے ساتھے فلاہر ہے ہیں۔۔۔۔۔ایک مسلمان لڑکی کی شادی ایک غیرمسلم کے ساتھے

کیونکر ہوسکتی ہے؟

بجاارشادفر مایا نہیں ہوسکتی لیکن پھرس سے ہوگی۔۔۔۔؟

مسیمسلمان ہے!

او ما کانت ، ایک بڑی ریاست کا ولی عہدتھا ، اس کے پاس دولت کی کمی نہھی ، خدام ، غلام ، نوکر ، حیا کر ، رو پہیر، پبیسہ سب پچھتھا ، اس کی بیوی بن کر رانی کی زندگی بسر کرتی ،

کیاتم اسے قبول کرتے ہو؟ کرت سنگھ پرشادی مرگ سی کیفیت طاری ہوگئی اس نے کہا، کیاشہنشاہ کوغلام سے بیسوال کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں ہے، اس لئے کہ وہ تمہاری لڑکی ہے!

عالمگير .....٥.... کیکن شہنشاہ بھی اسے اپنی لڑکی بنا چکے ہیں ،اور اس پروہی حق رکھتے ہیں جو کرت سنگھرکھتا ہے۔ احچھا اب معاملہ کی بات کرو، ہم جاہتے ہیں کہ عظیم سے شوبھا کی شادی ہو جائے ، کیاتم منظور کرتے ہو؟ به جان و دل\_\_\_\_! کونی شرط\_\_\_\_؟ صرف ایک \_\_\_\_! کہو\_\_\_\_ہم اُسے ضرور منظور کرلیں گے! غلام کی شرط رہے کہ یہاں ہے با قاعدہ براُت کرت بور آئے ،اوراس بارات میں شہنشاہ بھی تشریف رکھتے ہوں، اور میں ان کے سامنے کنیا دان کر کے اپنے فرض سے سيك ووش ہو جاؤں\_\_\_\_\_! تمہاری ریشرط ہمیں صدق دل سے منظور ہے کرت سنگھ! تو غلام بھی اس رشتہ پر اپنی مہرتصد بق ثبت کرتا ہے! کرت سنگھ ذراسو چوتو سہی ،اس لڑکی نے ، ہماری شوبھا کی جراُت ِ رندانہ نے کیا سے کیا کردیا ہے؟ ہمارے اور تمہارے درمیان نہ ٹو شنے والا رشتہ پیدا کر دیا ہے اب تک تم ہمارے اشحادی تھے ہم تمہارے محافظ اور نگہبان تھے،تمہارا فرض بیتھا کہ ہماری اطاعت کرو، ہمارا فرض بینھا کہ دشمنوں سے تمہیں محفوظ رکھیں۔ اوراب جہاں پناہ۔ اب ہم اورتم اتحادی نہیں عزیز ہیں ، ہمارالڑ کا تمہارالڑ کا ہے،تمہاری لڑ کی ہماری لڑ کی ہے، اب ہمار ہے درمیان وہ رشتہ قائم ہور ہاہے جواٹوٹ ہے، جو بھی شکست نہیں

بجاارشاد ہوا،غلام کی نظر اس حقیقت کی طرف گئی ہی نہیں تھی؟ تم نے شوبھا کو بہت زیادہ سخت سُست کہا ہے، وہ ضبط سے کام لے رہی تھی ، لیکن ہم نے دیکھااس کی آتکھیں پُرنم تھیں، وہ یہاں سے روتی ہو کی گئی ہے! کیکن جب سے وہ گئی ہے میرادل بھی خون کے آنسورور ہاہے۔

تهیں جہاں پناہ\_\_\_\_میں اسے بہت زیادہ جا ہتا ہوں، وہ میری زندگی ہے، میری روح ہے، میری محبت نے أسے گتاخ بنادیا ہے، اس میں خودسری پیدا کر دی ہے، ضد کا مادہ پیدا ہوگیا ہے، میری اس وفت کی خفگی کا مقصد پیتھا کہ شاید وہ اینے اس ارادہ سے باز آ جائے ،لیکن وہ خودخفا ہوکر چلی گئی ، وہ مجھ سے روٹھ کر گئی ہے یہاں ہے ، لیکن وہ زیادہ عرصہ تک خفارہ سکتی ہے مجھے ہے ،ہیں!

یہ باتیں ہورہی تھیں شو بھا پھر آتی ہوئی نظر آئی ،شہنشاہ نے اُسے دیکھ کر کرت سنگھ سے پوچھا۔

اب بیر کیوں آ رہی ہے؟

وہ کہنے لگا میں نہیں جانتا جہاں پناہ، کوئی اور بات آگئی ہوگی اس کے زہن

استنے میں شو بھاا ندرآ گئی ،شہنشاہ نے شفقت ومحبت کےلہجہ میں کہا، كيول بيني، اب كيول آئي ہوتم؟

وہ بولی میں میعلوم کرنے آئی ہوں کہ پتاجی یہاں کب تک مقیم رہیں گے! شہنشاہ نے کرت سنگھ کی طرف دیکھا ،اورز برلب تبسم کے ساتھ کہا۔ ال عجيب سوال كاجواب دو!

كرت سنكه في كها، مجه اس سے كيا؟ جب تك ميرا جي جا ہے گا رہول

يهروه شهنشاه سيمخاطب ہوااور كہنے لگا،

شنرادی کی ناسازی مزاج کا حال مُن کر میں آیا تھا، اب بھگوان کی کریا ہے وہ اچھی ہیں، پھربھی کم از کم ایک مہینہ تورہوں گا!

شہنشاہ نے شو بھا سے کہا،

سن لیا بیٹی تم نے ؟ مہار احبہ کرت سنگھ یہاں ایک مہینہ رہیں گے! وہ بولی! میں بھی یہی جا ہتی تھی!

کرت سنگھ اور شہنشاہ دونوں جیرت سے اُسے دیکھنے لگے، بھر شہنشاہ نے پوچھا کیوں بٹی ریکیوں جا ہتی تھیںتم ؟

وہ بولی، پتا تی مجھ سے نفرت کرنے گئے ہیں، اب میری صورت دیکھنا بھی نہیں علیہ جا ہے۔ انہیں ہے کہ میں کرت پورجاؤں، وہ مجھے ماتا جی سے بھی نہیں ملئے دیں گئے۔ انہیں یہ بھی منظور نہیں ہے کہ میں کرت پورجاؤں، وہ مجھے ماتا جی سے بھی نہیں ملئے دیں گے، میں چا ہتی ہوں جب تک پتا جی یہاں مقیم رہیں میں کرت پور چلی حاؤں۔۔۔۔۔!

كيون؟ \_\_\_\_\_وہاں جاكرتوكياكر \_ گى؟ \_\_\_\_\_كرت سنگھنے

يوحيما!

کم سے کم ایک مرتبہ تو ماتا جی کا مکھڑاد کیجہ آؤں! یہ کہتے کہتے اس کی آئکھوں سے آنسو مکینے لگے، شہنشاہ نے ارشادفر مایا! کرت سنگھ کتنے ظالم ہوتم ؟ کیا شو بھا کے آنسو بھی تمہارے دل کوموم نہیں کر

<u>سکتے</u> ؟

کرت سنگھا تھا، اس نے شوبھا کو گلے سے لگالیا، خود اس کی آئھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، اس نے گلوگیرآ واز میں کہا، بیٹی کرت بور تیرا ہے، کرت سنگھ تیرا ہے، پد ماوتی تیری ہے، کون تجھے سے ان کو

عالمگير .....٥..... حچٹر اسکتا ہے،تو ہندو تھی جب بھی ،اورمسلمان ہے جب بھی \_\_\_\_! شو بھا حیرت ہے باپ کو شکنے لگی ،کرت سنگھ نے کہا! میں ابھی یہاں ایک مہینہ تک رہوں گا،شنرادی کی مزاج برسی، اورشہنشاہ کی زیارت کوحاضر ہوا ہوں، بیتو نہیں ہوسکتا کہ منہ دکھا کر واپس جلا جاوی، تو بھی یہاں رہ، عا کشہ سے اور بھی جو پچھ سیکھ کتی ہے سیکھ لے ، ۔۔۔۔۔ مجھے قطعاً اعتر اض نہیں ہے ، پھر توميرے ساتھ جلے گی، جب تک تيراجی جا ہے رہنا؟ اور جب جی جا ہے واپس جلی آنا، نہ تیرے جانے پر کوئی یا بندی ہے، نہ تیرے آنے پر کوئی روک! اس انقلاب برشو بھا کو بڑی حیرت ہوئی، وہ منہ سے پچھ نہ کہہ سکی، پھٹی پھٹی تا نگھوں سے کرت سنگھ کی طرف دیکھنے لگی ، شہنشاہ نے اُسے دلاسا دیتے ہوئے کہا\_\_\_\_! بیٹی کرت سنگھنے تیری خطا معاف کردی، اس نے خوش دلی کے ساتھ تیرے اسلام کوقبول کرلیا،اب اُسے تیرے مسلمان ہوجانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے! بے بینی کی آئنھوں سے شو بھانے کرت سنگھ کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگا، بیٹی کیا توشهنشاه کی بات کا بھی اعتبار نہیں کرتی ؟ وہ خوش ہو گئی، اُس نے کہا، شہنشاہ کی بات کا اعتبار دنیا میں کون ایبا ہے جونہ کرے، کیکن پتاجی سے کہتے کیا وافعی آب مجھے سے خوش ہو گئے ہیں؟ ہاں میری بچی ہے ۔۔۔۔۔ مجھ سے زیادہ تو جانتی ہے کہ میں تجھ سے خفا ہو کر

# خوشی کے ترانے صبالارہی ہے

بیابیا جذبات انگیزمنظرتھا کہ عالمگیربھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہا،اس نے کرت سنگھ کو تحسین آمیزنظروں سے دیکھااور کہا،

تہاری اس روا داری ، عالی ظرفی ، اور مہر پدر سے ہم بہت متاثر ہوئے کرت

سنگھ\_\_\_\_\_!

وہ آ داب اور کورنش بجالانے کے بعد کو یا ہوا

بندہ پروری ہے آ قائے ولی نعمت کی!

تھوڑی دریتک دونوں میں اسی طرح کی باتنیں ہوتی رہیں اس کے بعد بیخضری مجلس برخاست ہوگئی۔

شوبھا بھی ان دونوں سے رخصت ہوکر ابنی اقامت گاہ پر واپس آگئی، اس وفت وفورِمسرت سے اس کا عجیب عالم ہور ہاتھا، پاؤل رکھتی کہیں تھی، پڑتا کہیں تھا، سرخوشی اور انبساط کی لہریں اس کے دل میں اُٹھ رہی تھیں وہ باد سحر کی طرح آنکھیلیاں کرتی اپنے کمرہ میں واپس آئی، یہاں کوئی نہ تھا سواگل اندام کے، اس نے پوچھا،

کہتے را جکماری کیسی گذری؟

شوبھانے خوشی کا حجھولا حجھولتے ہوئے کہا،

اس نے سرایا اشتیاق وانتظار بین کر کہا،

تو پھر بتاد تیجئے نا!

وہ کہنے لگی، گل اندام پتا جی نے مجھے معاف کر دیا، وہ مجھ سے خوش ہو گئے،

عالمگير .....٥.... انبہوں نے میرے مسلمان ہونے پراپنااعتراض واپس لےلیا، بياليي أن ہونی بات تھی جس کا گل اندام کو یقین نہیں آیا، وہ کہنے لگی ، کیسے مان لوں را جکماری ؟ شوبھانے مسکراتے ہوئے کہا! نه ما نو؟\_\_\_\_\_خود میں بھی بعض وقت سوینے لگتی ہوں کہ ایسی اُن ہو نی بات کیسے ہوگئی الیکن شہنشاہ کے سامنے انہوں نے مجھے معاف کیا ہے، تم ان سے پوچھ عمق

کہنے لگی، مجھے آپ کی بات کا اعتبار ہے، میں آپ کی خوشی میں برابر کی شریک ہوں اس خوشی میں بھی جو آج ملی ہے، اور اس میں بھی جو بہت جلد ملنے والی ہے! شو بھانے جیرت کے ساتھ گل اندام کودیکھا، پھرسوال کیا، بہت جلد ملنے والی خوشی کون سے؟ کل اندام نے جواب دیا،ارے آپ اسے تہیں جانتیں

ہجانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سار اجانے ہے!

یہ بلیغ استعارہ اب بھی شو بھا کی سمجھ میں نہیں آیا، اُس نے کہا، بهمى پہلیاں نہجواؤ،صاف صاف کہو، کیامقصد ہےتمہارا؟ بڑی معصومیت کے ساتھا کس نے کہا،میرامقصد عظیم ہے \_\_\_\_ قبل اس کے کہ شو بھا کچھ کہے ، وہ مسکراتی ہوئی استے شوخ نظروں سے دیکھتی بھا گ گئی!

**^** 

عالمگیر .....٥....



# بر مرارو

چکتے درد، کھلے چہرے مسکراتے اشک سجائی جائے گی پھر طرز نوسے بزم حیات

عالمگير ......٥

# لراني!

گل چہرہ نے رادھا کو چھٹرتے ہوئے کہا، کیوں بی رقبہ کچھ اور بھی سُنا تم نے ؟ \_\_\_\_\_بڑے مزے کی خبر ہے۔۔۔۔۔؟

اشتیاق کے ساتھاس نے پوچھا، کوئی نئ خبر ہے گل چبرہ؟

وہ بولی اتنی نئی کہ بہت دنوں تک اس کا نیابین قائم رہے گا!

کیاہے وہ خبر؟ سناؤ بھئ ہم بھی سُن لیں! را جکماری شو بھامسلمان ہوگئیں!

ىيتومىر بسامنے كاواقعہ ہے \_\_\_\_ جانتى ہوں!

ان کی شادی شنراد و عظیم ہے مطے یا گئی!

ہاں مینی خبرہے \_\_\_\_\_\_ج

بالكل سيح ــــبنيس كے اور ستارے اب آسان كيلئے!

ضرور بنیں گے، ایک را جکماری ، ایک شاہرادہ ان دونوں کی شادی میں کیا کیھے نہ

بموگا؟

اییا کچھ ہوگا کہ دنیاد کھے کردنگ رہ جائے گی! دوتین مہینے تو لگ ہی جائیں گے؟ کیوں اتنی دیر کیوں؟ کیاتم چیٹ منگنی پیٹ بیاہ جا ہتی ہو؟

عالمگير.....٥ تو کیاحرج ہے ۔۔۔۔۔ کیاد نیامیں ایسا ہوتا نہیں؟ کیوں نہیں ہوتا \_\_\_\_لین اس طرح تو ہماری تمہاری شادی ہو علی ہے کہیںشنرادوں اورشنرادیوں کی شادی بھی اس طرح ہوئی ہے؟ ریہ بھی تھیک ہے۔۔۔۔! بات سے کدراجہ کرت سنگھ نے شرط میدلگائی ہے کہ یہاں سے بارات کرت پور جائے ،اورشہنشاہ بینس نفیس بارات کے ساتھ تشریف لائیں ، بیاہ کرت پور میں ہو، پھر وہان سے دولہن کا ڈولا بہاں آئے! شہنشاہ نے بیشرط مان لی کیا؟ ہاں بھئی ماننا ہی پڑی \_\_\_\_\_میں تو کہتی ہوں بڑی خیریت گزری ورنہ خدا جانے کیا ہوجا تا! کیوں؟ \_\_\_\_ کیا پھر کوئی نئی خبر سنانے والی ہو؟ ہاں۔۔۔۔۔ تمہیں نہیں معلوم شنراد ہُ عظیم را جکماری شو بھاسے محبت کرتے تصےاورمیراخیال ہےوہ بھی انہیں جا ہت تھیں الیکن مذہب کی دیواران کےراستے میں ایسی حائل تھی کہ سی طرح شادی ہوہی نہیں سکتی تھی ، ہمار ہے شہنشاہ پرا کبراور جہانگیرتو ہیں نہیں ، وہ بڑے کٹرمسلمان ہیں لیکن راجکماری کی جرائت رندانہ کام کر گئی بتمہاری عائشہ بیگم نے وہ مشکل آسان کردی، جسے بقراط اور افلاطون بھی نہیں آسان کر سکتے تھے، دونوں مرجاتے مگرایک نہیں ہو <del>سکتے تھے</del>! سچ کہتی ہو!۔۔۔۔شنراد ہے اور را جکماری کو جائے ، کہ ہماری سرکار کاشکر ضرورادا کریں گے۔۔۔۔۔لین ہاں ایک بات تو بتاؤ؟ اب مجھ سے کوئی نئ خبر سننا جا ہتی ہو؟ \_\_\_\_\_پوچھو! تہماری سرکار کی شادی کب ہوگی؟ کس ہے ہوگی؟

عالمگیر ۵**61**۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ہوجائے گی، \_\_\_\_بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہم کیا جانیں! اتني زياده بن کيوں رہي ہو! `\_\_\_\_تنهي نہيں جانتيں! اگرابیا ہی شوق ہے تو خود جا کر یو چھلو! میں نے ایک بات تی ہے! احِماتووه بات سنانا جا ہتی ہو؟\_\_\_\_\_ سناؤ! میں نے سنا ہے ان کی شادی را نا نیتو سنگھ جی سے جواب محمد قلی خاں بن چکے ہیں ہوگی! م نھیک ہی سٹا ہو گا اورتمهاری،\_\_\_\_؟ میری کیا؟\_\_\_\_ کیامیری شادی کو یو چیر ہی ہو؟ مہلےتم بتاؤ، پھرہم بتائیں گے! میری تو ہو بھی چکی \_\_\_\_سال گذر گیا! تواظمینان رکھوسال گذرنے سے پہلے میری بھی ہوجائے گی! وہ تو ظاہر ہے کچھزندگی بھریوں ہی بیٹھی رہوگی؟لیکن کس ہے ہوگی؟ اس کے بارے میں تم نے ہیں مُنا کچھ؟۔ سُناتوہے کی رقبہ\_\_\_\_! پھر ہو جھ کیوں رہی ہو؟ نەجانے سے باغلط! کیاساہے؟ بتاؤ، پھر میں کہ سکوں کہتے یاغلط! میں نے سُنا ہے تمہاری شادی دلیرخاں سے ہوگی! ولیرخال کا نام س کرر قیہ (رادھا) کے ہاتھوں کے طوطے اُڑ گئے، اس کا ہدن

عالمگير .....٥٠٠٠ سنسنانے لگا،اس نے سوچا کہیں واقعی ایساغضب نہ ہوجائے کہ شہنشاہ یا شہرادی، یا شہراد ہ معظم میری شادی دلیرخال سے مطے کر دیں، آخرمسلمان ہوہی چکی ہوں، کسی مسلمان سے ہی شادی کریں گے ، میم بخت اُ جلاسنگھ نہ جانے کیا سوچ رہاہے! کل چہرہ نے چھیٹر تے ہوئے کہا، ارے بی رقیہتم تو بینام سُن کر دہل سی تنیں ، کیابات ہے؟ کیابہ رشتہ منظور نہیں؟ میں تو جانتی بھی نہیں دلیرخال کون بلاہے؟ (بنتے ہوئے) بلا؟ \_\_\_\_\_ کھواہی ہوئی ہو؟ دلیرخاں تو ایہا با نکا سجیلا جوان ہے کہ جس لڑکی سے شادی ہوگی اس کی وہ اپنی قسمت پررشک کرے گی ، پھرتم نے کیوں نہیں کر لی اس ہے؟ میری تو ہو بھی چکی \_\_\_\_ شایرتم نے دلیرخال کودیکھا نہیں ہے، دیکھلوگی تو کلیجہ پکڑلوگی دونوں ہاتھوں ہے ۔۔۔۔۔۔اجھاکسی دن موقع ملاتو دکھادوں گی! بخشو مجھے کسی کے دیدار کی ہوں نہیں ہے،تم ہی جب جی جا ہے آئکھیں سینک لیا میں سمجھ کئی ہتم پہلے سے جا ہتی ہوکسی کو! بہت دیرییں مجھیں\_\_\_\_ کون ہے وہ خوش قسمنت۔ کسی دن موقعه ملاتو وکھادوں گی، \_\_\_\_د کیھو گی تو کلیحه پکڑلوگی دونوں گل چېره کھلکصلا کرمنس پړي ي!

عِالْمَكِيرِ .....٥....

## روح بهاروجد ملن!

گل چہرہ کے رخصت ہونے کے بعد رقیہ (رادھا) تیر کی طرح شاہی مہمان خانے میں پہنچی جہاں نواب محمد قلی خال (رانا نیتو سنگھ) اور سردارا جلاسنگھ شاہی مہمان کی حیثیت سے مقیم نتھ!

اُجلاسنگھنے ہیں کئی کے ساتھ پؤ چھا! کہ ال میں میں ادورائم اسی وقت میں ہ

کیابات ہے؟ رادھاہم اسی وقت پریشان اور دل گرفتہ کیوں نظر آ رہی ہو؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی،

یہلے خوب قبیقے لگا لو جی بھر کے بھر پوچھنا ۔۔۔۔۔ میں بھی کوئی اور نہیں رادھا ہوں، بتائے دیتی ہوں کہا گرنہ کرلی دلیرخاں سے شادی تو کہنا،

یہ بجیب وغریب بات من کررانا اور اجلاسکھ دونوں کے کان کھڑے ہوئے، رانا کے چیرے پر جیرت کے آثار تھے، اجلا کا چہرہ سفید پڑگیا، پچھ آشفتگی، پچھ برہمی، پچھ جیرت، کچھ حسرت، اُس نے بردی مشکل ہے ایٹ آپ پر قابو یا تے ہوئے بوچھا،

بيدليرخال كون ہے؟

ایک آ دی ہے اور کون ہے؟

مجصحاس كاببة نشان بتاؤء

كيا كراو كيم اس كا؟

میری تلواراس کاخون جائے لے گی۔۔۔۔!

عالمگير .....٥.... كيول؟ -- اس نے كيابگاڑا ہے؟ میری زندهی میں کوئی شخص تم ہے شادی کرسکتا ہے؟ کیاتم مجھے سے نفرت کرنے لگی ہو؟ کیا تمہاری محبت ختم ہوگئی؟ کیاتم نے ساری هیچهلی با تیں فراموش کر دیں؟ میں نے ہیں تم نے ؟ ىيە<u>كىسەر</u>ا دھا؟ كياتم تهين جانة مين مسلمان ہو چكى ہوں؟ بہت الحیمی طرح جانتا ہوں! كياتمهمين معلوم ہيں ايك مسلمان لڑكى كسى غيرمسلم ہے ہيں ہيا ہى جاسكتى؟ بيبھي جا نتا ہوں\_\_\_\_ گگر، مگر کیا؟ \_\_\_\_\_اگرتم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے ، تو جنت پاتے آخرت کی زندگی سنوار لیتے ، اور بیہ چندروزہ وُنیا بھی رقیہ کی سچی محبت کے سابیہ میں بسر کرتے ، کیکن تمہارا دل سیاہ ہے،تم گمراہ ہو، بے دین ہو،تم رقیہ کوئبیں یا سکتے رقیہ کوشاہی کل کے ار باب کارنسی دوسرے مسلمان کے ساتھ بیاہ دیں گے، وہ اس غم کونہیں جھیل سکے گی، ڈولے سے اس کی لاش نکلے گی ، لیکن تم اس پر قانع ہو، تم اس پرخوش ہو، تم اس کیلئے تیار ہو \_\_\_\_\_اور دعویٰ ہے محبت کا! یه کهه کروه مچوٹ مجھوٹ کررونے لگی! رانانے ایک زوردارقہقہ لگایا اور اجلاستھے ہے کہا، ڈوب نے کامقام ہے! اجلاسنگھا تھااوراس نے رقبہ کواٹھاتے ہوئے کہا، اری عقل کی دشمن اتن کمبی چوڑی تقریر کرے شوئے بہانا شروع کر دیہے تونے ، مكر مجھے يو جھتوليا ہوتا!

میں تو اُسی دن مسلمان ہوگیا تھا، جس دن رانا سے عائشہ بیگم کا خط لکھ کر اپنے دعائے مغفرت کی التجااور اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف کیا تھا، میں پڑھالکھا آدمی نہیں ہوں، نہ مذہبول کی تاریخ سے واقف ہوں، نہ فلسفہ جانتا ہوں، نہ منطق ،لیکن ایک بات جانتا ہوں، آقا کا ساتھ دینا، اس کے لئے جان دینا، جبرانا نے اسلام قبول کر لیا تو پھراسلام ہی دنیا کا سب سے اچھا اور سچا فدہب ہوسکتا ہے، بھلا اُجلا کیے اُسے قبول کرنے سے محروم رہ سکتا تھا۔

رقیہ کی آئکھیں فرطِ مسرت سے جیکئے گلیں ،اس کے آنسوختک ہو گئے ،اس کے ہونٹوں برنبسم کھیلنے لگا ،اس نے کہا ،

> پھر مجھے سے بیربات کیوں چھپاتے رہے اب تک؟ ریم

کیاتو مجھ سے پوچھ کرمسلمان ہوئی تھی؟ جو میں تجھ سے پوچھ کراسلام قبول کرتا؟ آخرتم کڑے کیوں جارہے ہو؟ پھر مجھے بھی غصہ آجائے گا، اُلٹ کرر کھ دوں گی

غصہ آجائے گا؟ \_\_\_\_اور اب تک کیاتم پریم کا اظہار کر رہی تھیں مجھ ؟

وہ زیرلب تبسم کے ساتھ رانا سے کہنے لگی،

د مکھے لیجئے ،سرکار، بیہ مجھے غصہ دلائے جارہاہے!

رانانے کہا، بیر کیا غصہ دلائے گا، کین بھئی اس وفت جس تیور کے ساتھ آئی تھیں اُسے دیکھ کرتو میں خود ہی ڈر گیا تھا!

وه بننے لکی ،الی باتیں نہ سیجے سرکار!

عالمگير .....٥٠٠٠ را نانے کہا، را دھائیا ہے را جکماری شو بھا۔ شو بھانہیں را جکماری فاطمہ! احیها یهی سهی، \_\_\_\_\_مناہے راجکماری کا بیاہ شنراہ والا قدر عظیم المرتبت ہے ہور ہا ہے۔۔۔۔؟ ہاں تھیک سُناہے آیے ہے؟ اجلاسْنگھنے یو حیھا: کین تمہارا فرض ہے کہ معلوم کرونواب محمد قلی خاں کی شادی عائشہ بیگم ہے کب ہوگی!\_\_\_\_\_بیکامتم ہی کرسکتی ہو! وه تو بموجائے گا! اجلاسنگھنے کہا،لیکن ہم اس کارخیر میں تاخیر پسندنہیں کرنتے ہم جاہتے ہیں کہ بيتقر 'يب سعيد جلدا زجلد منعقد هو! اس انداز بیان ہے وہ چڑگئی، کہنے لگی! سی ہوں میں ہو؟ \_\_\_\_ہم \_\_\_\_ہم \_\_\_\_ کب سے بن گئے؟ اور تم ہوتے کون ہو بیہ باتیں کرنے والے؟ اگر سر کار (رانا) کوضرورت ہوتی تو وہ خود کہتے میں تم سے زیادہ ان کی راز دار اور وردمساز ہوں بھی تمہارے واسطہ سے انہوں نے کوئی بات مجھے ہے ہیں کی! رانانے بیننے ہوئے کہا، ریتو چھیٹررہا ہے تہمیں اور میکوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ ای طرح ستا تارہا ہے آج تم چلی بھنی اس لئے آئیں کہ بیجلدی ہے مسلمان کیوں نہیں ہوجا تا کہتمہاری بھی شادی جلداس کے ساتھ ہوجائے! وه پچھ جھینے سی گئی سہنے لگی ، سرکار آپ بھی اس کا ساتھ دینے لگے، یا در کھئے ، بیگم صاحبہ میراکلمہ پڑھتی ہیں

عالمگیر .....٥....

جا ہوں تو دم کے دم میں فرنٹ کر دوں تو ، پھر بیر داراُ جلاسٹھ کا منہیں آئیں گے! رانا نے مسکراتے ہوئے کہا ، اور اب اُ جلاسٹھ کے بعد ہماری باری آئی ہے۔ اچھا بھی جو جا ہمو کہدلو، ہم سچے بچے تمہمارے رحم و کرم پر ہیں\_\_\_!

لیکن بیتو بتاؤ، عا نشہ سے ملنے کی بھی کوئی صورت ہے؟

بہت مشکل ہے!

اً نہوں نے ہمارے خط کا جواب بھی نہیں دیا!

آ نسوكىيے دادھا؟

عالمگير ۵68.....٥ کیابات ہے سرکار؟ کہنے لگیں، وہ کیا کررہے ہوں گےاس وفت؟ رات آ دھی ہے زیادہ بیت چکی تھی ،اس بھولے ہے سوال پر مجھے ہنسی آ گئی لیکن میں نے ضبط کیااور کہا، سور ہے ہوں گےسر کار\_\_ پھروہ حیب ہوکر لیٹ گئیں،لیکن میرا خیال ہے رات بھرنہیں سوئیں، بعد میں مجھے یاد آیا، میں نے دن میں کسی وفت کہہ دیا تھا آج سرکار کی پچھ طبیعت ناساز ہے، یاد ہےناایک دن آپ کے سرمیں بہت در دتھا، رانانے ایک شندی سانس لی اور کہا: بس کرومیں نے اپناجواب یالیا۔۔۔۔۔ہرچیز مجھے لگئی رادها چلى گئى! اورنیتوسنگھ عالم خیال میں پہنچ گیا،وہ سوچ رہاتھا، کیاواقعی رادھانے سے کہاہے؟ کیامیں اتناخوش قسمت ہوں کہ گوہرِ مقصود کو یالوں؟ میری محبت واقعی اتنا اثر رکھتی ہے کہ دوسرے کے دل کو بھی موم کر وہ دل جسے میں پیھر سے زیادہ سخت سمجھ رہاتھا موم کیسے ہوگیا؟ کیا واقعی سچی محبت یار تہیں رہتی ، اتنے میں بچھ آ ہٹ ی ہوئی نیتو نے نظراُ ٹھا کر دیکھا تو اُجلاسنگھ کھڑ امسکرار ہاتھا، اُس نے یو جھا کیابات ہے؟ وہ بولا، بڑی شریر ہے رادھا۔۔۔۔۔ابھی مجھے ملی تھی کہدرہی تھی، رانا

## Marfat.com

صاحب کا مزاج ہو چھ آؤں جاکر، ان کی حالت غیر ہور ہی ہے، لیکن آپ تو اچھے بھلے

# انعام

عظیم اپنی کوشک میں بیٹے توش تھا، بہت خوش تھا، بہت جلدوہ مبارک دن آنے والا تھا کہوہ ہمیشہ کیلئے شوبھا کا، اور شوبھا ہمیشہ کیلئے اس کی ہوجائے گی جب تک بیمنزل سر نہیں ہوئی تھی، کیسی کیسی ہولنا ک اور نا قابل تنجیر رکاوٹیں حائل تھیں، لیکن جب وقت آیا تو خود رکاوٹ دورکاوٹ دورکاوٹ دورکاوٹ دورکاوٹ دورکاوٹ دورکاوٹ دورکاوٹ دورہوگئی، سب سے بڑی رکاوٹ دین و مذہب کی تھی اور اس رکاوٹ کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا، نہوہ شوبھا سے کہ سکتا تھا کہ مسلمان ہوجائے، نہوہ عالمگیرکواس کوئی حل نظر نہیں آتا تھا، نہوہ شوبھا سے کہ سکتا تھا کہ مسلمان ہوجائے، نہوہ عالمگیرکواس برصا مند کر سکتا تھا، کہ ایک راجکماری سے اس کی شادی کردیں لیکن عاکشہ کی مجلس وعظ برصا مند کر سکتا تھا، کہ ایک راجکماری سے اس کی شادی کردیں لیکن عاکشہ کی مجلس وعظ نے چشم زدن میں شوبھا کو فاطمہ بنادیا۔ اور وہ ساری رکاوٹیں جن کے تصور سے دل لزر نے گئا تھا، آن کی آن میں دورہو گئیں، وہ اسی خیال میں مگن بعیشا تھا کہ گل اندام حاضر ہوئی اسے دیکھر شوری چڑھا تا ہواوہ بولا،

کیوں آگئیںتم\_\_\_\_؟ ده مسکراتی ہوئی بولی،

کیامیرے آنے پریابندی ہے کوئی ؟

وہ کہنے لگا، ہاں جب ہم عالم خیال کی سیر میں مشغول ہوں تنہیں مخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں ہے!

وہ جاتی ہوئی بولی، بہت اچھا، یہی بات میں جا کراپی ہونے والی سرکار عالیہ سے کے دیتی ہوں، میں خودتو نہیں آئی تھی، انہیں کا ایک پیام لے کرآئی تھی! سے کے دیتی ہوں، میں خودتو نہیں آئی تھی، انہیں کا ایک پیام لے کرآئی تھی! عظیم نے نرم لہجہ میں کہا، تو کہوکیا بات ہے؟

عالمگیر ۵**70**....۰۰۰ وه بولی، پھرکسی وفت دیکھا جائے گا اس وفت تو آپ عالم خیال کی سیر میں اس نے أے روکتے ہوئے کہا، کیکن اس عالم خیال میں وہی تو بسی ہوئی تھیں ، وہ جاتے جاتے بلیث آئی ،اور کہنے لگی ، را جکماری کرت پورواپس جار ہی ہیں! وه بينھے بيٹھے چونک پڑا! کیا کہا؟ \_\_\_\_\_ کرت بورجار ہی ہیں کیوں؟ وہ کہتی ہیں سب سے پہلے عائشہ بیگم کا مسکلہ طے ہونا جا ہے تھا! عا ئشربیكم كامسكله كياہے؟ جس طرح آپ را جکماری ہے محبت کرتے ہیں، اسی طرح رانا کی عائشہ بیگم سے محبت ہے، جس طرح را جکماری کوشہرادہ عظیم سے محبت ہے، اس طرح عائشہ بیگم رانا کو جا ہتی ہیں! جی الیکن رہے بہت اہم بات ہے ۔۔۔۔۔راجکماری کا کہنا ہے کہ مجھے دین و دنیا کی سعادت عائشہ بیم کی وجہ سے ملی ،ان کی شادی نواب محمر قلی خاں سے ہونی جا ہے! ضرور ہوگی\_\_\_\_! كييے ضرور ہوگى ؟\_\_\_\_\_شہنشاہ ايك طرف تو نواب محمر قلی خاں پر انعام واکرام کی بارش کرر ہے ہیں ، دوسری طرف اس معاملہ میں خاموش ہیں! وہ راضی ہوجا کیں گے۔۔۔۔۔انہیں کوئی اعتر اض نہیں ہوسکتا! نو آپ اس کی ذمہ داری <u>لیتے</u> ہیں؟

| عالمكير٥٠٠٠٠٠٠                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| میں را جکماری کواظمینان دلا دوں؟                                            |
| ضرور!                                                                       |
| را جکماری کا ایک اور فرمان بھی ہے آ پ کے لئے!                               |
| وہ بھی منظور ہے!                                                            |
| ليكن سُن تو ليجيئے!                                                         |
| اگرابیا ہی ضروری ہے تو تمہیں پہلے ہی سُنا دینا جا ہے تھا!                   |
| وہ کہتی ہیں عائشہ بیگم کی شادی بھی اتنی ہی دھوم دھام سے سے ہونی جا ہے جتنی  |
| دهوم دخام ہے!                                                               |
| جماری ہوگی!                                                                 |
| بالکل ٹھیکین کہہر ہی تھیں وہ!                                               |
| یہ بھی ہو جائے گا، سارے انتظامات ہم کریں گے، سارے مصارف ہم                  |
| برداشت کریں گے ۔۔۔۔۔۔ایک بھائی کی طرح!                                      |
| لليكن مينهيس ہوگا!                                                          |
| اور پھرکھلکھلا کروہ ہنس پڑی عظیم نے کہا،                                    |
| مجھد بوانی ہوگئ ہے، اتنے قول وقر ار لینے سے بعد، بیتو نے کیا کہا، ایسانہیں  |
| ۶وگا؟                                                                       |
| وہ بولی، میں تو را جکماری کی طرف سے آ زمار ہی تھی آ پ کو ہشکر ہے امتحان میں |
| آپ پورے اُترے، درنہ تمام انتظامات را جکماری نے خود ہی کر لئے ہیں!           |
| وه کیسے؟ یی بتادو!                                                          |
| بيآپ جانتے ہی ہیں، راجہ صاحب راجکماری کوکتنا جاہتے ہیں؟                     |
| ہاں اچھی طرح معلوم ہے!اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ انہوں نے                     |
| را جكماري كامسلمان موجانا برداشت كرليا!                                     |

عالمگير .....٥.... آپ سے شادی تک منظور کرلی\_\_\_\_! ہاں رہبھی سیج ہے \_\_\_\_! اورلطف کی بات تو بیہ ہے کہ نہ شہنشاہ کو بیرازمعلوم ہے نہ راجہ صاحب کو کہ آپ دونوں بہت پہلے ہے ایک دوسرے کوجا ہتے جلے آ رہے ہیں! ( ہنتے ہوئے ) ہاں ریجی ٹھیک کہدرہی ہوتم ؟ راجہ صاحب نے شادی کی شرط میر رکھی ہے کہ بارات یہاں سے کرت بور جائے ،اور بارات میں شہنشاہ بھی شریک ہوں ، پھر دہاں ہے دولہن کا ڈولا یہاں آئے! يەتو كوئى نئى بات تېيى ئے،سب جانتے ہيں! اور راجکماری نے راجہ صاحب سے بیہ طے کرلیا ہے کہ وہ نواب مخرقلی خال کواپنا منہ بولا بیٹا بنالیں ، وہ ان کے لئے عا کشہ بیگم کا پیام دیں ، پھر کرت پور سے بارات یہاں آئے اور دولہن کا ڈولا یہاں ہے کرت پورجائے \_\_\_\_! واہ بھی بیتو بڑے مزے کی بات ہے! ۔۔۔۔۔ کیکن راجہ صاحب نے را جكماري كاكهناكس طرح ثال سكتے ہيں وہ؟ ہاں۔۔۔۔۔انہوں نے ریہ بات سُن کر بہت زیادہ خوشنو دی کا اظہار فر مایا ، راجهصاحب كى تعريف فرمائي ،اورپيام منظور كرليا! اگرتم جھوٹ نہیں بول رہی ہو تو یہ بات بھی بے انتہا مسرت انگیز <u>مجھے جھوٹ بو گنے کی کیا ضرورت ہے ۔۔۔۔!</u> سوال میہ ہے کہ مینجر تمہار ہے سواکسی اور کو کیوں نہیں معلوم ہوئی اب تک؟ اس لئے کہ بیخبر بالکل تازہ ہے،اس خبر کوعالم وجود میں آئے ابھی ایک گھنٹہ بھی تہیں ہواہے،کل شاہی دربار میں با قاعدہ دونوں نسبتوں کا اعلان ہوجائے گا،اور شادی کی

| عالمگیر٥٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ً تارچیخ بھی مقرر ہوجائے گی۔۔۔۔!اب انعام دلوائے!                                                                                                                              |
| انعام عا کشہ بیم سے لوہ نواب محمر قلی خال ہے!                                                                                                                                 |
| وہ تو بعد کی چیز ہے، پہلے اپنی تقریب مسرت کا انعام دلوا ہے، راجکماری جیسا                                                                                                     |
| كوهِ نور هيرا آپ كو ملجائے اور ميں خالى ہاتھ رہوں! كيا بيه اندھير نہيں                                                                                                        |
| !                                                                                                                                                                             |
| واقعی اندهیرہے،                                                                                                                                                               |
| ، تو پھرسوچ کیارہے ہیں؟ کہاں ہےمیراانعام؟<br>                                                                                                                                 |
| شابی در بار میں!                                                                                                                                                              |
| میں آپ سے لوں کی انعام شاہی در بار،اوراس کے انعام کی بات چھوڑ ہے!                                                                                                             |
| میں نے ہی تمہاراانعام شاہی در بار میں بہت احتیاط کے ساتھ رکھوایا ہے!                                                                                                          |
| میکیسی پہیلیاں بھوارر ہے ہیں آپ،میراانعام شاہی دربار میں کیوں رکھوا دیا                                                                                                       |
| ہے آپ نے؟                                                                                                                                                                     |
| · تواس ہے کیا ہوتا ہے ، جب جا ہو گی مل جائے گا!                                                                                                                               |
| میں تو انجھی چاہتی ہوں!<br>پر                                                                                                                                                 |
| الجھی لو!<br>مریبری مونا میں مریب                                                                                                                                             |
| یہ کہہ کرعظیم نے گل چہرہ کو آواز دی ، وہ فوراْ حاضر ہوئی ، اُسے ایک رفعہ دیا ، اور<br>• سے سے کہہ کرعظیم نے گل چہرہ کو آواز دی ، وہ فوراْ حاضر ہوئی ، اُسے ایک رفعہ دیا ، اور |
| رخصت کردیا۔<br>تاکسی اس سے میں میں میں اس میں                                                                                                                                 |
| تھوڑی دریگل چہرہ آصف خال کو لے کر حاضر ہوگئی، شہرادہ عظیم المرتبت نے                                                                                                          |
| آ صف خال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا!<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                  |
| لو، حاضر ہے تمہاراانعام سیج کہنا کتنااجیمااور قابل قدرانعام ہے<br>کی نبیجا سی                                                                                                 |
| وه جھلائی ہوئی جلی گئی!<br>قدمت قال میں عظ میں ا                                                                                                                              |
| اور دوسر بروز واقعی شاہی در بار میں قلی خال اور عائشہ عظیم اور فاطمہ اجلاسنگھ ا                                                                                               |
|                                                                                                                                                                               |

عالمگير .....٥....





مث گیا نقش ماسوا کیسر ره گیا لا الله الله

# سیبواجی عالمگیر کے دربار میں!

قصر شاہی میں شادی کی تیاریاں دھوم دھام ہے ہورہی تھیں، عالمگیرا پے بیٹے عظیم المرتبت کیلئے ، سروسامان بہم پہنچارہا تھا، کرت سکھ نے نواب قلی خال کو بیٹا بنایا تھا، اوراس عہد کو پوری شرافت کے ساتھ نباہ رہا تھا، قلی خال (رانا نیتو سکھ) کی شادی کے انتظامات اُس نے اتنی دھوم دھام کے ساتھ کے تھے کہ کرت پور ہیں اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن جشن مسرت کی تیار بول کے ساتھ ساتھ عالمگیر نے میدانِ جنگ کو اور حریفِ گریز یا کوفراموش نہیں کیا تھا، سیوا بی کی سرکو بی اس کا اوّ لین مقصد تھا۔ حریفِ گریز یا کوفراموش نہیں کیا تھا، سیوا بی کی سرکو بی اس کا اوّ لین مقصد تھا۔ اور کی مہار اجہ جساگھ کو جوریاست جے پورکا داجہ اور سپر سالاری کا منصب ملکی ساتھ اس اور فوج کا ہمراؤل دلیر خال کومقرر کیا۔ جے سکھ ہے جا دھ مطابق میں ہوا۔ اور ہر طرف فوجیں پھیلا دیں۔ دلیر خال نے سات ہرارسوار لے کر پانچ مہینے کی مدت میں سیوا کے تمام علاقے پامال کر دیئے سیوا کا خاص دار اسلطنت راج گر چھا۔ اور اس کی نصیال کے لوگ کندانہ میں دیتے تھے، سیوا نے دیکھا السلطنت راج گر چھا۔ اور اس کی نصیال کے لوگ کندانہ میں دیتے تھے، سیوا نے دیکھا کہ یہ مقامات بھی فتح ہوگے تو تمام اہل وعیال برباد ہوجا کیں گیں گے۔ مجبورا اُس نے اطاعت کی سلسلہ جبیانی کی ہے۔

لے خافی خان لکھتاہے: کوتا ہی تخن کار برمحصوران از سعی بہادران قلعہ کشاشگ گرویدہ وار و فرار اطراف چناں مسدود ساختند کہ ہر چند آں محیل (بعنی حیلہ ساز) خواست قبامل رااز آنجا

قلعہ رو در مال کے محاصرہ میں جب قلعے کا ایک برج تو پول سے اُڑا دیا گیا، تو دلیرخال نے فوج کو قلعے کے بُرج پر چڑھا دیا۔ سیوانے دیکھا کہ اب قلعہ پوران دھر بھی فتح ہوا چا ہتا ہے۔ جس میں سیوا کے تمام اہل وعیال محصور تھے، مجبور ہو کرصلح کی درخواست کی لے لیکن راجہ جے شکھ کوسیوا جی کی مکاری کی وجہ سے اس کی باتوں پراعتا ذہیں تھا اس لیے تھے دیا کہ جملہ اور پورش کے سامان اور بڑھا دیئے جا کیں، اتنے میں خبر پہنچی کہ سیوا قلعہ سے جریدہ نکل کر آ رہا ہے۔ ساتھ ہی چند برہمن جو اس کے معتمد تھے راجہ کے پاس پہنچے اور نہایت عجز وزاری کے ساتھ تسمیں کھا کیں۔

غرض جب اطمینان ہوگیا کہ سیوا عاجزانہ آتا ہے تو راجہ ہے سنگھ نے اجازت
دی اوراد یب راج اپنے منتی کو استقبال کیلئے بھیجا الیکن چند کے راجپوت بھی ساتھ کردیئے
کہ سیوا سے ہوشیار رہیں یہ بھی کہلا بھیجا کہ اگر خلوص کے ساتھ آتا ہے تو بے ہتھیا رآئے
ورنہ واپس بی چلا جائے۔ سیوا جریدہ آیا۔ ہے سنگھ نے مہر بانی سے اُٹھ کر گلے لگایا۔ سیوا
نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ اونی گنہگار غلاموں کی طرح حاضر ہوا ہوں ، اب آپ کو اختیار ہے

(بقیه صفحه گذشته) بدر برده به مکان د شوارگزار دیگر رستانده کشکر دابرائے تعاقب آنها سر گردال ساز و نتوانست و دانصت که بعد مفتوح گردیدن آن ملجاد مالای مشتقر الریاست آن واجب السیاست تمام مال و قبیله و عیال آن بدسگال با مال مکافات کردارا و خوامد گردید البندا چند نفر زبان فهم نزوراجه (جسنگهه) برائے التماس عفوتقصیم ات و سپرون بعض قلعه جات باقی مانده و اراده دیدن راجه فرستاد (جلد دوم صفحه ۱۸۱،۱۸)

ماثر الامراجلد٢،٩٠٥،٥٠ تذكره دلبرخال -

خافی خان صفحہ ۱۸۱، جلد دوم بے ہتھیار آنے کی شرط مآثر عالمگیری میں مذکور

---

مأريئه ياحجوز ويجحزا

سیوانے درخواست کی کہ تمام بڑے بڑے قلعے پیش کش ہیں، میرا بیٹھاسنجا جی ملاز مان شاہی میں داخل کیا جائے۔ ہیں مطلق العنان کی قلعے میں بسر کروں گا۔ لیکن جب بھی ضرورت ہوگی فوراً حاضر ہوں گا۔ جے شکھ نے اطمینان دلایا اور دلیرخال سے کہلا بھیجا کہ محاصرہ اُٹھالیا جائے۔ چنانچے سات ہزارزن ومرد قلعے سے باہر نکلے اوران کو امان دی گئی۔ دلیرخال نے اپنی طرف سے تلوار، جدھر دوعر بی گھوڑے مع ساز طلائی سیوا کو عنایت کئے اوراس ہاتھ جے سکھے ہاتھ میں دیا۔ جے شکھ نے خلعت گھوڑ ااور ہاتھی عطا منایت کئے اوراس ہاتھ سے سیوا کی کمر میں تلوار باندھی لیکن سیوانے تھوڑی دیر کے کیا، دلیرخال نے اپنے ہاتھ سے سیوا کی کمر میں تلوار باندھی لیکن سیوانے تھوڑی دیر کے بعد کھول کررکھ دی اور کہا کہ میں بغیر ہتھیار کے خدمت گذاری کروں گا۔

اس سے پہلے ہے سنگھ نے سیوا کی معافی کیلئے دربارِ شاہی میں لکھ بھیجا تھا، چنانچہ وہاں سے فرمان اور ضلعت آیا، سیوا کو پہلے ضلعت اور فرمان کے قبول کرنے کے آداب سکھلائے گئے۔ چنانچہ فرمان کے استقبال کیلئے سیوا تین میل تک پیادہ گیا اور ضلعت کے سامنے آداب بجالایا۔ ب

سیوا جی نے ۳۵ قلعوں میں سے ۲۲ قلعے خدام شاہی کے حوالے کر دیئے۔ سیوا کے بیٹے سنجا کے بیٹے سنجا کے لئے راجہ ہے سنگھ نے پنجبزاری منصب سفارش کی تھی۔ چنانچہ وہ منظور ہوئی اور سنجا کو فرمانِ شاہی عنایت ہوا۔ سیوا جی کے ذی الحجہ ہے کہ اھر کو جے سنگھ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت سے اب تک تلوار نہیں باندھتا تھا، لیکن ۲۹ رہے الاول یعن قریباً چار مہنے بعد ہے سنگھ نے اس کو ہتھیا راگانے کی اجازت دی اور مرضع تلوار عنایت کی ، قریباً چار مہنے بعد ہے سنگھ نے اس کو ہتھیا راگانے کی اجازت دی اور مرضع تلوار عنایت کی ،

له خانی خان کے الفاظ بیر ہیں:

<sup>،</sup> طریق بند ہائے ذلیل مجرم رویدیں درگاہ آوردہ ام خواہی بخش وخواہی بکش \_ نام تفصیل خافی خان میں ہے۔ نہ نام تفصیل خافی خان میں ہے۔

عالمگیر.....٥

سیوانے اطاعت قبول کی اور تیس قلعوں کی تنجیاں حوالہ کیں ہے۔ جلوس مطابق الا کیا ہوئی وہ پایٹر تخت یعنی آگرے کوروانہ ہوا۔ شہر کے قریب پہنچا تو عالمگیر نے کنور دام سنگھ کو جوراجہ ہے سنگھ کا بیٹا تھا۔ اور مخلص خان کواستقبال کیلئے بھیجا۔ سیوا در بار میں پہنچ کر آ داب بجالا یا اور نذر پیش کی ، عالمگیر نے اشارہ کیا کہ پنج زاری امراکی قطار میں اس کو جگہ دی جائے لیکن سیوا کی تو قعات اس سے زیادہ تھیں۔ اُس نے ایک گوشہ میں جاکر رام سنگھ سے شکایت کی اور در دشکم کے بہانے سے وہیں فرش پرلیٹ گیا اے عالمگیر نے تھم دیا کہ فردودگاہ کوواپس جائے ہے۔

سیوا جی دست بستہ حاضر ہوا تھا، کیکن جھوٹی تو قعات کا انبارِ گرال لے کر جو تو قعات نا قابلِ حصول تھے عالمگیر نے سیوا کی تو ہین نہیں کی تھی، اس کی عزت افزائی کی تھی، کین میعزت افزائی اُسے تھی، کین میعزت افزائی اُسے بینی بھائی، شایداس لئے بھی کہ جومنصب پنجہز اری کا اُسے عالمگیر نے عطا کیا تھا، وہی اس کے بیٹے کواور رانا نیتو سنگھ کو جواس کا داما داور سمالا رعسا کرتھا اور اب محمقلی خال تھا عطا کیا تھا۔

یہ منظرد کی کروہ کہا بہتنے بن گیا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئ! اس کا خواب وخور حرام ہو گیا۔۔۔۔! اور بالآخرا یک دن موقع یا کروہ بھاگ نکلا سی اس امر کوسب مورضین تشکیم کرتے ہیں کہ سیوا جی کی پیشوائی کیلئے رام شکھ اور

ماثر الامرا مذکرہ راجہ ساہو۔ اورنگ زیب عالمگیر برایک نظر (شبلی) بعض بور پین مورضین کواعتر اض ہے کہ عالمگیر نے سیواجی کی تو ہین کی تھی۔

ľ

٣

مخلص خان بھیجے گئے تھے۔ رام سکھ راجہ ہے سکھ کا بیٹا تھا جوامرائے عالمگیری میں سب سے زیادہ ممتاز اور سپہ سالا راشکر تھا۔ رام سکھ شاہجہان کے 19 جلوس میں پانچ سوسواروں کے ساتھ جلوس میں آیا تھا اور اس کو ہزاری منصب اور خلعت عطا ہوا تھا ہے کا جلوس شاہجہانی میں اس کا منصب سہ و نیم ہزاری تک پہنچا۔ عالمگیر نے اس کو راجہ ہے سکھ کا قائم مقام بنا کر بھیجا ،سیوا جی کی اطاعت کی ، جس دن خبر آئی عالمگیر نے اس کو زیور مرضع ہاتھی اور خلعت اعطا کیا۔ چونکہ سیوا جی راجہ ہے سکھے کو سطا ورضانت سے در بار میں آیا تھا۔ اس لئے اس کے استقبال کیلئے رام سکھ سے زیادہ کون موزوں ہوسکتا تھا؟ جو اپنے باپ کا فرزندِ رشید اور اس کا قائم مقام تھا مخلص خاں اس کے ساتھ اس لئے بھیجا گیا تھا کہ بیخیال نہ ہوکہ ہند و بن کے تعصب سے کوئی مسلمان در باری نہیں بھیجا گیا۔

الفنسٹن صاحب کی اس جالا کی کو دیکھو کہ استقبال کا اصلی ممبر تخلص خاں کو قرار دینے ہیں اور کہتے ہیں کہ رام سنگھاس کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا۔ حالانکہ تمام تاریخوں میں رام سنگھ کا نام مقدم رکھا گیا ہے۔

سیوا جی کو جومنصب عطا ہوا پنجبز اری تھا۔ جس کو الفنسٹن صاحب اپنی کتاب کے نوٹ میں تیسرے در ہے کا منصب قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے نامور مورخ کو بیہ معلوم نہیں کہ خود راجہ ہے سنگھ کا منصب اس وقت تک پنجبز اری سے زیادہ نہ تھا، اس فتح عظیم کے صلہ میں جب اس کے منصب پر دو ہزار کا اضافہ ہوا ہے، تب جا کروہ فت ہزار ک

ا رام سنگه کامفصل اور مستقل تذکره ما تر الا مراء میں ندکور ہے۔

علی ما تر عالمگیری میں ہے: تو زدہم ذوالحجہ کوخبر فنخ قلعہ بورندهر کیفیت آمدن سیوا
بسامع جاہ و جلال رسید دو ہزار از تا بینائش دواسیہ سہ اسیہ مقرر فرمودہ کہ مصبش ازاصل
واضافة فتفت ہزاری سواردواسہ سہ اسیہ باشد۔

راجہ ہے سنگھریاست ہے پورکارئیس در بارکارئیس در بارعالمگیری کا سب نے معزز سرداران سب سے بڑھ کرسیوا جی کا فاتح اور سرشکن تھا۔ کیا ہمارے یور پین دوست سے بڑھ کرسیوا جی کا فاتح کھران کا ہمسر بنادیا جا تا؟ سیچا ہے ہیں کہ ایک مفتوح باغی ایک فاتح حکمران کا ہمسر بنادیا جا تا؟

راجہ ہے سنگھ پر موقوف نہیں خود وزیر اعظم فاضل خان کا منصب پنجہزاری سے زیادہ نہ تھا۔ اس سے بڑھ کرید کہ مہاراجہ اور سے زیادہ ہندوستان میں کوئی راجہ معزز نہ تھا لیکن جب اُس خاندان نے دربارشاہی سے ربط پیدا کیا تھا تو جہا نگیر نے رانا کرن کو بھی پنجبزاری منصب دیا۔ اس کے بعد شاہجہان نے ۲۰ اھ میں رانا جگت سنگھ کو یہی منصب عاصل ہوا۔ منصب عطا کیا تھا۔ اس کے بعد راناراج سنگھ کو دربارعالمگیری سے بہی منصب عاصل ہوا۔ چنانچہ رانا کرن کے تذکر سے میں مآثر الامرا کے مصنف نے بیتمام واقعات درج کئے چنانچہ رانا کرن کے تذکر سے میں مآثر الامرا کے مصنف نے بیتمام واقعات درج کئے میں۔ کیاسیوا جی اور کے مہارانوں سے بھی زیادہ معزز درجہ رکھتا تھا؟ ان سب کے علاوہ خود سیوا جی اور سے مہارانوں سے بھی زیادہ معزز درجہ رکھتا تھا؟ ان سب کے علاوہ خود سیوا جی اپ سا ہوجی نے سے جلوس میں جب شا بجہان کے دربار میں رسائی حاصل کی ہے تو شا بجہان نے اس کو بہی پنجہزاری منصب عطا کیا تھا۔ ا

سیواجی کی اطاعت کاسلطنت پرکیااحسان تھا؟ شاہی فوجوں نے اس کے تمام علاقے فتح کر لئے تھے۔ وہ قلع میں جاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ اس کے خاص صدر نشین قلعے کے برجوں پرشاہی فوج کا پھر برااڑ چکا تھا، ان مجبوریوں سے وہ ہتھیار کھ کر غلاموں کی طرح آیا۔ اور دربار میں روانہ کیا گیا تاہم اس کے استقبال کیلئے عالمگیر نے دربار میں جوخص سب سے زیادہ موزوں ہوسکتا تھا۔ اس کو بھیجا۔ پنجبز اری امراکی صف دربار میں جوخود راجہ جے شکھ کا منصب تھا۔ اس کو جگہ دی اس سے زیادہ وہ اور کیا۔ جا ہتا تھا؟ کیا شہنشاہ ہندا یک مفتوح رہزن کیلئے تحت سے اُتر آتا۔

المآثر الامراجلددوم صفحة ٢٣٣\_

عالمگير .....٥٠٠٠

ما ترعالمگیری خاص عالمگیر کے حکم ہے روز نامہ کے طور پرکھی گئ ہے اور عالمگیر کواس کا مسودہ دکھلا کر منظور کرالیا جاتا تھا۔ اس کے الفاظ میں صاف تصریح ہے کہ سیوا کو در بار میں وہ جگہ دی گئ جومقر بانِ دولت اور امرائے نامدار کی جگہ تھی۔ اگر عالمگیر سیوا ہی تحقیر جا ہتا تو اینے روز نامچہ میں کیوں لکھوا تا کہ اس کی تو قیر اور عزت کی گئ در بار میں جو کچھ ہواوہ ایک وقتی کاروائی تھی، جو گھنٹہ دو گھنٹہ سے زیادہ نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن تاریخ کی عمر قیامت کے دامن سے بندھی ہے۔ اس لئے کہ اگر عالمگیر کوسیوا کی تحقیر مقصود ہوتی تو کیاوہ پیند کرتا کہ گھڑی دو گھڑی کی نیلے اس کو ذلت دے کر قیامت تک کیلئے اس کی تو قیراور عزت کا واقعہ تاریخ میں درج کرا جائے ۔ ا

اورنگ زیب عالمگیر پرایک نظر (شبلی)

## عالمكيركا فيصله

وشمن کے ساتھ بھی عالمگیرانصاف اور عدل کرتاتھا، و کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا خوگر نہیں تھا، وہ خطا کاروں کے گناہ بخش دیتا تھا۔ وہ باغیوں کی جھکی ہوئی گردن دیکھ کر پیکررتم وکرم بن جاتا تھا، وہ عہدوں اور غدّ اروں کی عفوتقصیرات پر تیار اور آ مادہ رہتا تھا، وہ زیادہ سے زیادہ موقع دیتا تھا، مہلت دیتا تھا، جھوٹ دیتا تھا، پھر بھی اگر سرکشی اور بغاوت باتی رہتی تھی، تو وہ اس کے کیلئے میں تامل نہیں کرتا تھا۔

ب کی اصل صفت رخم و کرم تھی جوروستم نہ تھی ، وہ کسی کو بھی انصاف ہے محروم نہیں کرتا تھا۔!

اس کے پیچاس سالہ دراز عہدِ حکومت میں ایک ظالمانہ تعلیم اس کے خلاف ثابت نہیں ہے حتیٰ کہ ہندوؤں کے ستانے میں بھی جواس کی وینداری کا ایک جزوتھا۔ سب کوتسلیم ہے کہ کوئی قتل یا جسمانی تکلیف رسانی نہیں آتی۔ عالمگیر نے اپنی زندگ کا مقصد سلطنت کے جاہ وجلال، شان وشوکت نازوقعم کے بجائے صرف رعایا کی خدمت اور راحت رسانی قرار دیا تھا۔ اور خود اپنے ہاتھ ہے ان پر حکم لکھتا تھا۔ ڈاکٹر جبلی کریری نے انھم ہریں کی عمر میں عالمگیر کو دیکھا تھا، وہ بیان کرتا ہے کے:

وہ صاف وسفید ململ کی پوشاک بہنے ہوئے عصائے بیری کے سہارے امیر وں کے جھر مٹ میں کھڑا ہوا تھا۔ دادخوا ہوں لیتا جاتا تھا اور بلاعینک پڑھ کرخاص اپنے ہاتھھ

لیکن اس رخم و کرم نے اُسے اصولِ جہاں بانی سے منحرف نہیں کیا تھا، رخم کے موقع پر انصاف، تعزیر کے موقع پر سزا، جنگ کے موقع پر سنگی ہے۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ) سے دستخط کرتا جاتا تھا۔اوراس کے ہشاش بشاش چہرے سے صاف مترشح تھا کہوہ اپنی مصروفیت سے نہایت شاداں وفر حال ہے۔

وہ خودتن تنہا آپنی حکومت کی ہرشاخ کی کارگزاری جزوی کاموں کے لحاظ و حیثیت سے کرتا رہا۔لشکر کشیوں کے نقتے سوچتا تھالشکر کشیوں کے زمانے میں ہدایتیں جاری کرتا تھا سرداراس کے قلعوں کے نقشے بایں مقصوداس کی خدمت میں ارسال کرتے تھے کہ حملوں کے مقاموں کومقرر کرے اس کے رقعوں میں پٹھانوں کے ہموار ملکوں میں سر کوں کے جاری کرانے اور ملتان ، آگرے کے فسادوں کو دبانے بلکہ قندھار کو دوبارہ حاصل کرنے کی تدبیریں مندرج پائی جاتی ہیں اور اسی عرصے میں فوج کا کوئی مکٹڑا یا بار برادری کی کوئی رسدنہ تھی۔حس کا کوچ مقام ایسے حکموں کے بدون پایا جائے جن میں سے تھوڑے بہت حکموں کواور نگ زیب نے خاص اپنے ہاتھوں سے جاری نہ کیا ہوشکع کی مالگزاری کے اونے افسر کا تقرر باکسی میں دفتر میں کسی محرر کا انتخاب اپنی توجہ فرمائی کے نا مناسب نہ جمحتا تھا اور سارے کارگزاروں کی کارگذاری کی نگرانی جاسوسوں اور آنے جانے والوں کے ذریعے ہے کرتا تھا اور الیی خبروں کی اصل بنیاد پر ہمیشہ فہمائش اور مدایتوں کے وسیلہ سے ان کوآ گاہ اور خبر دارر کھتا تھا۔ مگر تفصیل جزیات پر ایسے ذوق وشوق ہے ملتفت ہونا جیسے کہ ہوشیاری اور بیدار مغزی کی دلیل ہے۔ ویسے ہی کام کاج کی اصل تر قی اوراجزائے کار کی ذاتی عروج کیلئے چندال مفیدنہیں مگر چونکہاورنگ زیب کی ذات و طبیعت میں التفات جزئیات کے ساتھ برسی جا کمی و جالا کی کی سلطنت کے عمدہ عمدہ کا موں میں بھی یائی جاتی تھی تو اس سے اس کی آ مادگی اور نہایت گر مجوشی الیمی معلوم ہوتی ہ ہے جو ہرز مانے میں بڑی عجیب وغریب مجھی جاتی ہے۔

عالمگير.....٥....

سیواجی کی اس گتاخی اور برز دلی کو جے سنگھ کی سفارش پرعالمگیر نے معاف کر دیا اس کا منصب برقر اررکھا،کیکن وہ ان رعایتوں سے فائدہ نہ اُٹھا سکا اس کے سرپرموت سوار تھی، تباہی اور بربا دی منڈ لا رہی تھی، اُسے حیدر آباد اور بیجا پور پرغر مقا اُسے ابنی سازش پراعتا دتھا۔

> وہ ایک مرتبہ پھرخم ٹھونک کرمیدان میں اُتر آیا۔ عالمگیرنے بھی فیصلہ کرلیایا ادھریا اُدھر۔ عالمگیر فیصلہ کرلیایا ادھریا اُدھر۔

## مرہطول کا خاتمہ

عالمگیرنے بے شک ہے سنگھ کی سفارش پرسیوا جی کومعاف کر دیا تھا، اس کا منصب بھی برقراررکھا تھا،کین جب اس نے پھر حیدر آباداور بیجا پورکوساتھ ملا کرسلطنت مغلیہ کا استیصال کرنا حاہا تو عالمگیر نے سیواجی اور اس کے غدار ملت ساتھیوں \_ بیجا پوراور حیدرا آبار\_\_\_\_ کی قوت بھی ختم کر دی ، کمرتوڑ دی ، اوراس فتنهاورخطره كامكمل اوركامل استيصال كركے دم ليا\_

سیواجی جب اکبرآ باد سے نکل کر دکن پہنچا تو ریاست گولکنڈ ہ کی اعانت سے شاہی علاقوں پرغارت گری شروع کی اور متعدد قلعوں پر قابض ہو گیا۔ عالمگیرنے اس کی تنبهيه كيليئة وقتاً فو قتاً فو جيس متعين كيس جو بهي فنح ياتي تفيس اور بهي شكست كهاتي تفيس . بالآخر سست جلوس مطابق <u>• 9 : ا</u> هیں سیوانے وفات ایا کی۔سیواکے بعداس کا بیٹا سنجا جی جانشین ہوا اس نے بر ہان پور پر دفعتۂ حملہ کر کے نہایت سفا کی اور بے در دی ہے تمام شہرلوٹا اورشہر میں آگ لگادی۔علماءاورمشائخ برہان پورنے ایک محضر نیار کر کے عالمگیر کے پاس بھیجا کہ بیاب دارالحرب ہوگیااوراب یہاں جمعہاور جماعت جائز نہیں۔

عالمگیر نے محضر کے جواب میں لکھا کہ میں خود آتا ہوں۔ وہ دکن روانہ ہوا اور اورنگ زیب آباد میں قیام کر کے اپنے بڑے بیٹے معظم شاہ کومر ہٹوں کے استیصال کیلئے

لے خانی خان صفحہ اے

روانہ کیا معظم شاہ کو کن کے تمام علاقوں کو پامال کرتا ہوا انتہائے حد تک پہنچ گیالیکن آب و ہوا کی رواۃ اور رسد کی نایا بی کی وجہ سے ہزاروں آ دمی اور مولیثی تباہ ہو گئے اور بالآخر عالمگیر نے اس کو والیس بلالیا۔اس کے بعد وقتاً فو قتاً فو جیس متعین ہوتی رہیں،لیکن چونکہ سنجاجی کو بیجا پوراور حیدرآ بادسے مددماتی رہتی تھی۔اس لئے کا میا بی نہیں ہوتی تھی، عالمگیر نے مرہٹوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر حیدرآ باد کی طرف رُخ کیا اور اس کو فتح کر کے ممالک مقبوضہ میں واخل کرلیا۔

اس مہم سے فارغ ہوکر مقرب خال کوسنجا کے استیصال کیے روانہ کیا۔
مقرب خال نے کولہا پور میں بینی کر مقام کیا۔ یہاں اس کو خبر لگی کہ سنجا دو تین ہزار سواروں کے ساتھ سنگم یر میں مقیم ہے۔ اگر چہ بیہ مقام کولہا پور سے ۲۵ کوس کے فاصلہ پر تقاور راستہ اس قد رد شوار گذار تھا کہ جا بجا مقرب خال کو گھوڑ ہے ہے اُتر کر بیادہ چلنا پڑتا تھا تاہم اس تیزی سے بیلخار کرتا ہوا پہنچا کہ سنجا خبردار بھی نہ ہونے پایا اور مقرب خال نے اس کو جالیا۔ چونکہ مقرب خال کے ساتھ صرف دو تین سوار تھے۔ سنجانے مقابلہ کیا۔
لیکن شکست کھائی اور مع اہل وعیال کے زندہ گرفتار ہوا۔ چونکہ سنجا تحت سفاک اور ظالم تھا اور نہر ممانی فارٹ کریوں سے نالاں اور نہر ممانی فارٹ کریوں سے نالاں سے اور نہر ممانی غارت کریوں سے نالاں سے ۔ اس کے جب اس کی گرفتاری کی خبر مشہور ہوئی تو تمام ملک میں خوثی کے غلیلے بلند ہوئے تھے۔ اس کے جب اس کی گرفتاری کی خبر مشہور ہوئی تو تمام ملک میں خوثی کے غلیلے بلند ہوئے حورتیں تک گھرسے نکل آئی تھیں اور خوشیاں کرتی تھیں تا کی خرض سنجا عالمگیر کے در بار میں حاضر کیا گیا اور قل ہوا۔
مزمن سنجا کے ساتھ اس کالڑکا ساہوا وراس کی ماں بھی گرفتار ہوئی ، عالمگیر نے اس سنجا کے ساتھ اس کالڑکا ساہوا وراس کی ماں بھی گرفتار ہوئی ، عالمگیر نے اس

خافی خان صفحه ۳۸

موقع پرالیی فیاض دلی اور دسعتِ حوصلہ سے کام لیا، جس کی نظیر تاریخوں میں بہت کم مل سکتی تھی اس نے ساہوکو جوسات آٹھ برس کا لڑکا تھا ہفت ہزاری کا منصب اور راجہ کا خطاب دیا اور اس کی سرکار قائم کر کے دیوان اور بخشی مقرر کئے اور تھم دیا کہ اس کا خیمہ ہمیشہ شاہی خیمہ کے ساتھ اور اور ہوستگھ خاب کے اس کے چھوٹے بھائیوں یعنی مدن سنگھ اور اور ہوستگھ کی بھی اس طرح قدر افز ائی کی ا

ہندوؤں کے مذہب میں قید کی حالت میں کھانانہیں کھاتے۔اس بنا پرساہو صرف مٹھائی اور میوہ جات پر بسر کرتا تھا۔ عالمگیر کو بیرحال معلوم ہوا تو حمید الدین خان کو بھیجا کہ ساہو سے کہو کہ تم قید میں نہیں ہو۔ بلکہ اپنے گھر میں ہواس لئے تم کو بے تکلف کھانا جا ہے۔

عالمگیرکا برتاؤ آخرتک ساہو کے ساتھ مربیانہ اور فیاضانہ رہا چنانچہ عالمگیر کے مرنے کے بعد ساہونے خودمختاری کاعلم بلند کیا۔لیکن عالمگیر کے احسانوں کو پھر بھی اتنا پاس تھا کہ سب نے پہلے اُس نے عالمگیر کی قبر کی زیارت کی ہے

سنجائے مرنے کے بعداس کا بھائی رام راجہاں کا جانشین ہوااور متعدد موقعوں پرشاہی نوجوں کوشکستیں دیں اس کی فوج کے دو بڑے سردار سنتا اور دھنتا ہے جو دی دی بارہ بارہ ہزار جعیت کے ساتھ تمام ملک کولوٹے بھرتے تھے اور ان کا اس قدر رعب جھا گیا تھا کہ بادشاہی افسران کے مقابلے ہے جی پُڑانے لگے تھے۔

اب عالمگیرنے قطعی ارادہ کیا کہ مرہوں کا بالکل استیصال کر دے۔اس لئے

لے ہے۔ ورتھا۔ خافی خال نے سے کہ اس کا کام تھا۔ لیکن دُوراندیشی سے دُورتھا۔ خافی خال نے سے کہ کورتھا۔ خافی خال نے سے کھا کہ میدافعی کشتن ذیر بحداش رائگہداشتن تھا۔
کھا کہ میدافعی کشتن ذیر بحداث رائگہداشتن تھا۔
کے ما تر الامراء جلد دوم صفحہ ا

سب سے مقدم امریہ تھا کہ مرہٹوں کے قلع جوان کے جائے پناہ تھے فتح کر لئے جائیں۔
یہ قلعے ایسے محفوظ ، بلند ، مشحکم اور چاروں طرف سے غاروں اور خندتوں سے گھرے ہوئے
سنے کہ ان کا فتح کرنا آ دمی کا کام نہ تھا۔ بعض بعض دو دومیل کی بلندی پرواقع تھے۔ راج
گڑھ کا قلعہ جوسیوا جی کا گویا پایہ تخت تھا۔ اس کا دور بارہ میل کا تھا۔ راستے اس قدر دشوار
گڑھ کہ گئی دن کے متواتر سفر میں ایک ایک کوس طے ہوتا تھا۔ ا

عالمگیر کی عمراس وفت ۸۲ برس کی ہوچکی تھی، تاہم اس جوان ہمت بادشاہ نے بذات ِخود کمان کی اور بالآ خرتمام قلعے ایک ایک کر کے فتح کر لئے ۔

غرض مرہ ٹول کے تمام قلعے اور محفوظ مقامات فتح ہو گئے۔ اور عالمگیر نے دیواپور میں جو دریائے کرشنا کے قریب ہے، قیام کر کے حسین قلیج خال کواس مقام پر معین کیا کہ تمام ملک میں امن وامان کی منادی کرادے اور رعایا کو ترغیب دی جائے کہ اپنے گھر پر آگر آباد ہوجا کیں ہ

مرہے اب بالکل بے خانماں ہو گئے تھے اور خانہ بدوش ہوکر إدھراُ دھر قز اقوں اور ڈ اکوؤں کی طرح جھا ہے مارتے بھرتے تھے۔

سنسمى طاقتور حكومت يا قوم كا استيصال دفعتر نہيں ہوسكتا اود ہے پور كى رياست

لين بول صاحب مصائب راه كم تعلق لكھتے ہيں:

کوچ کی حالت میں ناممکن العبور دریاؤں ،سیلانی دادیوں۔پُرخلاب نالوں اور تنگ راستوں نے کس قدرتکیفیں دی ہوں گی۔ساماں رسید مہیا نہ ہوتا تھا اس کو تھہر جانا ہوتا تھا اور چارہ گھاس کے نہ ملنے سے جانوران بار برداری کی بیرحالت ہوجاتی تھی کہ فوج بے بست و پاہوجاتی تھی۔ برسات کے سواگر میوں میں منزلوں کی تختی ،خیموں کی اذبیت اور پانی نہ ملنے کی مصیبت بمان سے ماہر ہے۔

کو بابر نے شکست دی۔ لیکن اکبر کے زمانے میں اُس کی وہی قوت موجودتھی، اکبر نے برے زورشور سے جملہ کیا اور مہینوں کے محاصر ہے کے بعد اود بے پورکو کامل طور سے فتح کر لیا مہار اجہ نے بھاگ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لی۔ تاہم جہانگیر کے زمانے میں اود بے پورکا پھر وہی شاب تھا۔ اب شاہجہان ولی عہدی کی حالت میں گیا اور اس زور اور شور سے لڑا کہ مہارانا نے سپر ڈال دی اور اپنے میٹے کرن کو اظہارِ اطاعت کیلئے در بار میں بھیجا کرن نے در بار میں آ کر جہانگیر کو حجدہ کیا۔ لیکن جب شاہجہان خود تحت پر بعیثا تو یہ جھی ہوئی گردن پھر بلندھی۔ شاہجہان نے مہم سرکی الیکن عالمگیر کے زمانے میں اود بے پور وہی البتہ عالمگیر نے بے در بے جملوں سے اس کو تباہ کر دیا اور پھر وہ کیمی سرنہ اُٹھا سکا۔

مر بیٹے شاہجہان کے زمانہ میں پوری قوت حاصل کر بیکے تھے۔ دکن سے مدراس تک بھیل گئے تھے۔ اس کے قبضے میں تھے۔ ان سب باتوں کے علادہ ایک جدید زندہ قوم بن رہے تھے اور بیاس کا عین عروج شباب تھا اس حالت میں عالمگیر کوان سے مقابلہ کرنا پڑا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا۔ یہ ہوا کہ عالمگیر کے جیتے ہی سیوا مرگیا۔ سنجا مارا گیا۔ رام راجہ آوارگی اور صحرانوردی کی نذر ہوا۔ سنتا کا سرکٹ کر در بار میں پہنچا۔ غرض علم بردارانِ بغاوت ایک ایک کر کے مٹادیئے گئے۔ تمام قلعہ جات پر قبضہ کرلیا گیا اور دکن سے لے کر مدراس تک سنا ٹا ہوگیا۔

نیج خارے نیست کزخون شکارے نمرخ نیست، آفتے بود آل شکار افکن کڑیں صحرا گزشت اب مرہمے کوئی حکومت یا قوم نہ تھے، بلکہ خانہ بدوش رہزن تھے، جو اِدھراُدھر آ وارہ پھرتے تھے اورموقع پاکرچوری چھے لوٹ مارکرتے رہے تھے۔ لے

> ا ورنگ عالمگیریرایک نظر (شبلی ) ا

عالمگير .....٥

اوراییاہونانہ جیرت انگیز ہے، نہ اُسے عالمگیر کے بخز وجمول کیا جاسکتا ہے، جب
کوئی بڑی طاقت کسی چھوٹی طاقت کوختم کرتی ہے، تو اس کے بچے کھیچے اجز اإ دھراُ دھرمنتشر
ہوتے رہتے ہیں، اُن کا مقام نہ ساج میں ہوتا ہے، نہ تو م کے ایوان میں نہ حکوم کے در بار
میں، وہ ریت کے ان ذرول کی طرح جو ہوا کے جھرکوں سے إدھراُ دھرمنتشر ہوتے رہتے
ہیں پراگندہ ہوتے رہتے ہیں۔۔۔۔!

یکی کیفیت اب مرہٹول کی تھی ، راج گڑھ دیران ہو چکا تھا، سیوا جی کا خاندان ختم ہو چکا تھا، ان کی قوت پارہ پارہ ہو چکی تھی ، اب وہ اس کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے کہ لوٹ مار اور قراقی کو اپنا پیشہ اور ذریعہ معاش بنالیں؟ اور انہوں نے یہی کیا بھی! \_\_\_\_\_ لیکن ان کی زندگی کا میہ نیا دوران کی قوّت و طاقت کا مظہر نہیں تھا، ان کے بجز اور در ماندگی کا شہوت تھا!



عالمگیر .....ن0.....





اے فلک رشک سے نہ جل مرنا! بچھڑ ہے ملتے ہیں آج مدّت کے

# فقير بإوشاه

د بوانِ خاص آ راستہ ہے شہنشاہ فلک بارگاہ کی الدین غازی عالمگیر تخت شاہی پر مشمکن ہیں بہسم ہونٹوں پر کھیل رہا ہے، آئکھوں میں انبساط ومسرت کی روشنی جھلک رہی ہے، خاصانِ بارگاہ مؤ دب سر جھکائے نظریں نیچی کئے، صف بستہ ایستادہ ہیں، خاموشی کا بیہ عالم ہے کہ سوئی بھی ایوان کے سی گوشے میں گر بڑتی تو اس کی آ واز صاف سُنائی دے سی گوشے میں گر بڑتی تو اس کی آ واز صاف سُنائی دے سی شخی!

بددر بأربھی کیساعجیب در بارتھا! اور بیہ بادشاہ بھی کیساعجیب دغریب بادشاہ تھا۔

نه سانی گلفام، نه جام ارغوانی، نه بتان سیمیں بدن، نه مهوشان گل پیر بمن نه ساقی به جلوه دشمن ایمان و آهمی 'نه مطرب به نغمه ربزن نمکین و بهوش! نه عیش د نشاط کی با تیں، نه نفس و بهوس کی گھا تیں، نه حسن تقوی شمکن کا چرجا، نه کوئی شاعرِ در بار نه کوئی قصیده خوال اور مدح طراز، نه بھانڈ وں کے طائعے ،اور مسخر وں کا گرؤه، نه کوئی داستان گواور قصه خوال، نه فکر عیش و ذکر خوبال نه طاؤس و رباب نه افسانهٔ شباب!

كيباعجيب تفابيدربار،

به کیساعجیب وغریب تھاریشہنشا ہفت اقلیم؟

پھراس در بارکی رونق کس چیز ہے تھی؟

يهان خدا كاذ كرموتا تها،رسول كاذ كرموتا تها،ار باب ز مدوصلاح،اصحاب دانش

وبينش اورمر دان سيف قلم كااجتماع موتاتها \_

يهان قال الله، اور قال الرسول النالية كرّ ان كو نجة تنه!

عالمگیر .....٥.... يهال تختِ شاہی بھی تھا اور بوریہ فقیر بھی! \_\_\_\_\_تختِ شاہی نیجے اور یہاں نینج و سناں کی چیک بھی تھی ۔۔۔۔۔لین بے گناہوں کے قبل کیلئے نہیں مظلوموں کی دا دری کیلئے ، حق کی حمایت کیلئے ، اللّٰہ کا کلمہ بلند کرنے کیلئے! یہاں نہ سونے کی کمی تھی! نہ جا ندی کی ، ڈھیرلگا ہوا تھاسیم وزر کا،لیکن اس سیم وزر كالمصرف؟ ال سيم وزر كالمصرف دادود بهش، بذل وعطا، اور بخشش وسخاوت تقى ،كيكن قصيده خوانوں، مدحت طراز وں،لطیفہ گوسخر وں، قص وشاب کےنمائش کاروں،اورنغمہ وآ ہنگ کے فنکاروں کیلئے ہیں، بیواؤں اور تیبیوں کیلئے ہختا جوں اور ناداروں کے لئے، بہادروں اور فیدا کاروں کیلئے!\_\_\_\_\_ان کیلئے جوتلوار کے دھنی تنصر دِمیدان تنص،قول کے پورے،عہدکے کیے،اور بات کے پورے تھے!\_\_\_\_\_ان کیلئے جومر دکو جماعت پر مقدم رکھتے تھے، جواییے آپ کوملت کی اجتماعیت میں کم کر دینے کا فلیفہ جانتے تھے، جو ا بنی قو می حکومت کی عظمت وشوکت کیلئے جان میلی پرر کھے رہنے ہے۔ ا اس در بار میں علماء وصلحا، اور اصحاب فضل و کمال کی پرستش تھی، ان کی بات سُنی جاتی تھی،ان کےارشاد پر مل کیاجا تاتھا،ان کے اقوال زیر بحث رہتے تھے! ہندوستان میں اس خاندان کے بانی باہر نے اپی ''تزک'' لکھی اور اپنی حیات گوناگوں کے افسانے مزے لے لے کربیان کئے ہمایوں نے خامہ فرسائی کا کام، اپنی بهن گلبدن بانو کیلئے چھوڑ دیا،خودمہمات میںمصروف رہا، اکبر دین الہی کا موجد بنا۔ جہانگیرنے بھی اپنی تزک لکھی ،اوراپی حیات رنگین وہمہ رنگ کے تمام پہلو بے دھڑک وُنیا کے سامنے پیش کردیئے، شاہجہان نے پچھ ہیں لکھا، لیکن اس کے بنائے ہوئے تاج محل، لال قلعہ اور مسجد جامع کے نقوش ، دنیا نے ایک طویل مدت کیلئے اپنے سینہ پرنقش کر لئے ، مگرعالمگیرنے کیا کیا؟ مگرعالمگیرنے کیا لکھا؟ قرآن\_\_\_\_\_!

عالمگیر.....٥ عالمگیرنے قرآن لکھ کرروزی کمائی، ثواب لوٹا، نعمتِ جاوداں حاصل کی، اُس نے وہ چیز لکھنے کی سعادت حاصل کی جوازل ہے تھی ،اورابد تک رہے گی! بابراور بهابوں، اکبراور جہانگیر، شاہجہان اور داراشکوہ کے لباس زرنگاروز رکارکو و مکھے کر آئکھیں چکا چوند ہو جاتی تھیں\_\_\_\_! سونا بھی اور جاندی بھی ، ہیرے بھی اور جواہر بھی ،اور کہنے والے بے ساختہ یکاراُ ٹھتے ہیں ، تیرے جواہر طرز کلہ کو کیا دیکھیں ہم اورج طالع لعل و گہر کو دیکھتے ہیں یہاں دبد بہوشکوہ کا بیعالم کہ ہندوستان کا ذرہ ذرہ عالمگیر کے نام سے لزرتا تھا، ہندوستان کے بڑے بڑے سرکش اور باغی اس کا نام سُن کر دہل جاتے تھے ہندوستان کے بڑے بڑے فرماں روااور حکمران اس کا نام سنتے تتھے اور ان کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔اس کے عساکر بے امال سیل سبک سیروز میں گیر کی طرح بڑھتے تھے، تو کوئی بڑی سے بڑی طافت بھی اس بیل ہے کراں و ہے امال کورو کئے پرِ قادر نہھی \_\_\_\_\_! اور دوسری طرف سادگی کا بیعالم تھا کہ اس کا لباس شاہی جامئہ یارسائی کے سوا مجهند تھا۔۔۔۔۔۔اوراس جامئہ پارسائی میں کتنا جلال تھا؟ کتنی شان تھی؟ کیا دید بہتھا؟ کیاشکوہ تھا؟ کس غضب کے تیور تھے! كردار مين الله كي بربان! بيتهاشهنشاه محى الدين غازي عالمكير ـ وه پیکرسطوت وعظمت بنا تخت شاہی برمتمکن تھا! ہونٹوں پر باوقارنبسم کی جھلک نمایاں تھی ، آنکھوں میں انبساط ومسرت کی روشنی

شهنشاه نے زیرلب تبسم کے ساتھ اپنے وزیر اعظم کی طرف دیکھا اور فرمایا:

جھلک رہی تھی ،خاصانِ بارگاہ مؤ دب سرجھکائے ، آئکھیں نیجی کئے ہوئے ،صب بستہ اور

دست بسته خاموش کھڑ ہے ہیں!

عالمگير .....٥٠٠٠...

ہاں تو کیا کہنا جا ہتے تھے تم ؟ وزیراعظم نے اسی طرح نظریں نیجی کئے اور ہاتھ باندھے ہوئے عرض کیا۔ سلطان والا شان کے دشمن پا مال ہو چکے ، دوست شاداور آباد ہیں ، رعایا فارغ ل مطمئن اور پُر امن زندگی بسر کرر ہی ہے ، مرہٹوں کا زورٹوٹ چکا ، ہرطرف امن امان

البال مطمئن اور پُر امن زندگی بسر کرر ہی ہے، مرہٹوں کا زورٹوٹ چکا، ہرطرف امن امان کی کارفر مائی ہے، بیہ خدائے ہزرگ و برتز کی طرف سے بہت بڑاا نعام ہے جوشہنشاہ ہارگاہ کوعطا ہواہے!

عالمگیرنے اثر انگیز انداز میں جواب دیا۔

ہاںتم سے کہتے ہو، ہمارے بدن کا رواں رواں بارگاہِ الہی میں سجدہ ریز ہے، یہ اس کی نصرت فرمائیوں کا نتیجہ ہے کہ باغیوں ،سرکشوں اورامن کے دشمنوں کا وجودتہں نہس ہو چکا ہے۔

وزیراعظم نے عرض کیا، پھراس سے ہڑھ کرشکرِ نعمت کے موقع پر علیا حضرت شنہرادی (زیب النساء) کی استدعاہے کہوہ دیرینہ وعدہ پورافر مایا جائے۔۔۔! شہنشاہ نے پچھ سوچتے ہوئے دریافت فر مایا:

تم کس وعدے کی طرف اشارہ کررہے ہو؟ شنرادی نے کیاعرض کیاہے؟ وزیر نے عرض کیا،نواب محمد قلی خال کی عائشہ بیگم سے،اور شنرادہ عظیم المرتبت کی کل یک میں ایس میں شاری کر

را جکماری کرت پوریسے شادی کا وعدہ۔۔۔۔!

شهنشاه نيسم كنال جواب ميں ارشادفر مايا:

ہمیں یاد آیا، واقعی اس سے اچھا اور کوئی موقع ایفائے عہد کا نہیں ہوسکتا

سے آچھا اور کوئی موقع ایفائے عہد کا نہیں ہوسکتا

مرت ہور بہنچ جا کیں گے، اورا سے بھی نواب محمد قلی خال کی بارات لے کر آگرہ بہنچنے کیلئے تیار رہنا جا ہے۔

تیار رہنا جا ہئے ۔۔۔۔۔!

عالمگير ......٥....

# چرچھٹراحسن نے اپناقصہ

شنراده عظیم المرتبت کوشنرادی زیب النساء نے یا دفر مایا تھا، وہ ان کی خدمت میں جاہی رہاتھا کہ بادِ بہار کی طرح اٹکھیلیاں کرتی گل اندام آگئی،اسنے پوچھا: - شنرادهٔ سلامت کیا کرت پورجار ہے ہیں آ پ؟ وه جھنجھلا گیا،ایک مرتبہ گھور کراُ سے دیکھااور گویا ہوا۔ تو کسی وقت آ دمی بھی بنتی ہے یا ہر وقت یونہی چہلیں سوجھا کرتی ہیں تجھے ؟ گل اندام سکراتی ہوئی بولی، تو میں نے ایسی کون میں بات کہددی جس پر مزاج عالی برہم ہوگیا، یوں میں بہت دونوں سے جانتی ہوں آپ کی حالت عظیم جاتے جاتے رک گیااور کھڑا ہوکر پوچھنے لگا، کہا حالت جانتی ہومیری؟ وه بولی، پچھ بیں ، بے کی، بے خودی، کھے آج نہیں! أيك مدت سے وہ مزاج نہيں! اور ہونا بھی جائے! شنراده اورزياده جعلا گيا، ہونا بھی جائے؟ \_\_\_\_ کیا ہونا جائے؟ وه سادگی وه معصومیت کا پیکربن کر کہنے گئی ،

گل اندام کی ان باتوں سے وہ بہت جز برنہور ہاتھا، کیکن خوشخبری سننے کیلئے تیار

ہوگیا، بوجھا،

. خوشخبری کیسی؟\_\_\_\_\_ دیکھواگرتم حھوٹ بولیں تو گردن اڑا دوں گا اس

تلوار ہے\_\_\_!

وہ اٹھلاتی ہوئی بولی، خیر میں تلوارے ڈر کرتو سے بولتی ہیں واقعہ بیہ ہے کہ شہنشاہ

نے علم دے دیاہے کہ تیاری کی جائے!

شنراده تمجهة سيابات كياب اليكن انجان بن كربوجها:

تیاری کا ہے کی \_\_\_\_\_؟

گُل اندام بھی گل اندام تھی سیدھاسا جواب کیوں دیتی ؟ کہنے گئی ،

سیجنمیں، وہ راجہ صاحب کرت پور کی راجگماری شوبھا ہیں ناان کی شادی ہورہی

ہے بارات میں اعلیٰ حضرت ظلِ الہی بھی شریک ہوں گے۔

عظیم سکرانے لگا۔۔۔۔۔ ' شیطان کی خالا!''

ِ گل اندام نے بے پروایا نداز میں سوال کیا،

نہ جانے آپ کوشہنشاہ ہم رکاب لے جائیں گے یانہیں؟

اس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، شادی را جکماری کی ہے، میری تو ہے نہیں

میں کیوں جانے لگا؟

اینے میں آصف خال دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آتے ہی آ داب وکورٹش ہجا

لانے کے بعد کہا،

مبارک ہوشنرا دہ سلامت، سلطان والاشان کا فرمان صادر ہوگیا،کل آپ دولہا

عالمگير ......٥....

بن کریہاں سے کرت پورروانہ ہوں گے اعلیٰ حضرت ظلِ الہی نے بارات کے ساتھ روانہ ہونے کاعزم ظاہر فرمایا ہے۔

عظیم نے مسکراتے ہوئے یو چھا،

تم صرف ہمارے لئے خوشخبری لائے ہو،صرف ہمارے ہی لئے مبارک باد کا شخصہ لائے ہو؟ کتنے ظالم ہوآ صف خال!

ارے بیر کیول شنرادۂ سلامت؟

تہہارے پاس کل اندام کیلئے کوئی خوشخری ہیں ہے؟

وہ بھی آ دمی ہے،اس کے دل میں بھی آ رز و کیں اور حسرتیں ہیں، وہ بھی جاہتی ہے۔ کہاں کیلئے ڈھول اور شہنا ئیاں بجیں، وہ دولہان بنائی جائے ،تم دولہا بن کرآ و اور اُسے دولہان کیا ہے۔ کہاں میں سوار کر کے لیے جاؤے۔۔۔ کیا تم دونوں کیلئے شہنشاہ نے کوئی فرمان صادر نہیں کیا ہے؟

ا تنا کہہکرا بنی ہاتوں کارڈِمل دیکھنے کیلئے شہرادہ نے گل اندام کی طرف دیکھا مگر وہ نہجانے کب کی غائب ہو چکی تھی۔

عظیم کچھ جھینپ سا گیا،اُس نے آصف خال سے یو جھا۔

ارے سیکٹ گئے۔۔۔۔؟

وه مسکرا تا ہوا کہنے لگا'' بڑی تیز ہے بھے گئی آپ اس پر چوٹ کرر ہے ہیں ، د بے یاؤں بھاگ گئی!''

عظیم نے کہا، خیراُ سے تو ہم چھٹرر ہے تھے، کین واقعی بہتجب انگیز امر ہے کہاں کے تمہارے کہاں کے تمہارے کہاں کے تمہارے کے اب تک شہنشاہ نے کوئی تھم صادر نہیں فرمایا \_\_\_\_\_ کیا ہم کسی فررایا جنبانی کریں \_\_\_\_\_ ؟

آصف خال نے کہا، شہنشاہ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ آپ کی اور نواب محمد قلی خال

کی شادی کے مراسم اور تقریبات سے فارغ ہونے کے بعدوہ آصف خال اور اجلاسکھ کے حبالہ عقد میں گل اندام اور رادھا (رقیہ) کودے دیں گے۔ لیکن سب کے ساتھ ہی کیول نہیں؟

اس کئے کہ ابھی ہم خانہ زادوں کو ضرور کام سرانجام دینے ہیں،گل اندام آج ہی کرت بور روانہ کی جا رہی، تا کہ وہاں جا کر راجکماری کو دولہن بنائے، اور وہ آ داب سکھائے جن کا ایک شنرادی کیلئے جاننا ضروری لابدی ہے۔

عظیم زیب النساء کے پاس چلا گیا، آصف خال نے گل اندام تک شہنشاہ کا تھم پہنچااور شام ہونے سے پہلے گل اندام ایک دستہ سیاہ کے ساتھ کرت پورروانہ ہوگئ!

کرت بور میں دولہا اور بارات کے استقبال کی شاہانہ تیاریاں پایہ تکمیل کو پہنچے ہی چکی تھیں، ہرآ ن انتظارتھا کہ شہنشاہ کبنچے ہی اختار کی شاہانہ تیاریاں پایہ تکمیل کو پہنچے ہی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، اور بورے جوش وخروش، اور نشاط ومسرت کے ساتھ بارات کا انتظار ہونے لگا،

گل اندام تیرکی کی طرح را جکماری کے کل میں پہنجی ،اور جاتے ہی اس کے گلے سے لگ گئی ، را جکماری کے سکھیوں اور سہیلیوں کو مید گستاخی گراں گزری ،لیکن اس نے ایک برق یاش تبسم کے ساتھ کہا،

ال كيك سب يحمه جائز ب!

بہت جلدگل اندام نے راجکماری کا جارج سنجال لیا، دوسری خواصیں اور سکھیاںاس کےسامنے بےدخل ہوگئیں۔

ایک دن جب بارات کے آنے میں صرف ایک رات باقی رہ گئی تھی ،گل اندام نے راجکماری کوچھیڑتے ہوئے سوال کیا۔

کیوں راجکماری ، آپ نے بھی بھی ہمارے شہزادہ سلامت کو یاد کیا؟ نہیں آپ نے بھی یاد نہیں کیا؟ بڑی بے مروت ہیں آپ! سے ظالم بھی!

را جکماری بننے لگی ،اس نے کہا ، سيجهد بيواني ہوگئي ہوگل اندام،خود ہی ايک سوال کيا، پھرايک الزام لگايا، اورفورأ فیصلہ بھی صادر کر دیا۔۔۔۔ہم نے اگر کسی کو یا دہیں کیا ، تو ہمیں بھی تو کسی نے یا د گل اندام تر دید کرتی هوئی بولی ، ابیاغضب نہ سیجئے، میرنہ کہئے شنرادہ والا جاہ آ پ کو بہت یاد کرتے تھے، ہروقت آپیکاذکر، ہروفت آپ کی یاد، ہروفت آپ ہی کی باتیں، میں تو بعض اوقات گھبراجاتی تھی ایک ہی بات سنتے سنتے را جکماری منس پڑی کہنے لگی جھوٹی کہیں گی؟ . کیا میں جھوٹ کہتی وہ بڑی آ مادگی کے ساتھ بولی مشم لے کیجئے ہوں؟ ۔لگائی بجھائی کےفن میں طاق وہ بولیٰ، کیا کہنا ہے تمہارا بڑی تھی؟ ہوتم ؟ وه بنستی هوئی کینے لگی، اور اگر اس فن میں طاق نه ہوتی تو بیرمبارک دن دیکھنے مين نهآتا! را جکماری چھینب س گئی ، کتنی منه بھٹ ہوخدا کی پناہ! وه بھی بینے لگی اورمسکرای ہوئی بولی ، منہ بھٹ میں لکن خدالگی کہے گاکیسی بنتہ کی کہی ہے؟ انہی باتوں میں رات ہیت گئی، اور صبح جب بیدونوں سونے کی تیاریال کررہی تتھیں کرت بور کے راج بھون میں باہراراں شان وشکوہ بارات آ گئی اور پھر چھیڑا حس نے اپنا قصہ

### Marfat.com

بس آج کی شب بھی سو کھے ہم!

کرت پور کے راج بھون میں بہت ی شادیاں ہوئی تھیں، کیکن اس دھوم دھام،
اس حزک واختشام، اس جلال اور اس شان کے ساتھ کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ پہلا
واقعہ تھا کہ ہندوستان کا شہنشاہ بنفسِ نفیس اپنے بیٹے کی بارات لے کراُسے دولہا بنا کر
بارات کے ساتھ ساتھ خود آیا تھا، راجہ کرت سنگھ کے لئے اس سے بڑھ کرفخر اور نازش کی
گھڑی اور کون ہوسکتی تھی ؟ لے

ا کرت سنگھ کی دختر شہرادہ محموظیم کے حبالہ عقد میں دی گئی، جہاں پناہ نے تریسٹھ ہزار کے جواہرات ڈولی طلائی اور ایک پانکی نقر کی و پانچ ڈولیاں چاندی سے منڈھی ہوئی عروس کے جہیز میں عطا فرما کیں اور خودشہرادہ کو کخدائی کے روز خلعتِ خاصہ و مالائے مروار بدو کلغی مرصع مرحمت فرمائی گئی۔ (مآثر عالمگیری صفحہ ۱۸۱)

# جشناط

عالمگیر بارات کے ساتھ کرت پورروانہ ہو چکاتھا، لیکن شنرادہ عظیم المرتبت کی بارات کے ساتھ کل کی جوشا ہزادیاں ،خواصیں اور خواتین گئی تھیں ،ان میں عاکثہ ہیں تھی!

وہ جاہی نہیں سکتی تھی ، کل میں اس کی شادی کی تیاریاں بھی زوروشور سے جاری تھیں، جب سے بارات گئ تھی وہ مانجھے میں دولہن بنا کر بٹھادی گئی تھی ، اپنے کمرہ سے باہر نہیں نکل سکتی تھی ، ہر وفت سکھیاں اور سہیلیاں ، خواصیں اور باندیاں اُسے گھیرے رہتی تھیں ، اور چہلیں کیا کرتی تھیں ، ایک عالی مرتبت شہنشاہ کی بیٹی ، اور ایک عالی مرتبت شہنشاہ کی بیٹی ، اور ایک عالی مرتبت شہرادی کی بہن کی حیثیت سے اس کی شادی ہورہی تھی ، اُسے دولہن بنانے میں اور سازو سامان شادی تیار کرنے میں یوری دریا دلی سے کام لیا گیا تھا، واقعی ایسا معلوم ہور ہا تھا جیسے یہ اہتمام مولوی روح اللہ کی لڑکی کیلئے نہیں بلکہ شہنشاہ گردوں رکا ب کی دختر بلنداختر کیلئے کیا جارہا ہے۔

شنرادہ والا مرتبت کی بارات کو گئے ہوئے بندرہ دن سے زیادہ گزر چکے تھے آئ ہی کیل میں واپسی کی تو قع تھی \_\_\_\_\_اوراس بارات کے ساتھ ایک دوسری بارات بھی آرہی تھی، جو کرت سنگھ اپنے منہ بولے بیٹے نواب محمد قلی کی طرف سے لا رہا تھا \_\_\_\_\_اسی جاہ وجلال اور شان و شوکت اور تزک و شتم کے ساتھ جو ایک بہت بڑے فرماں رواکے وقت کے شایانِ شان ہو کئی تھی۔

عائشہ کو ہرروز نہایت خوشبودار عرق کے ساتھ خسل دیا جاتا تھا، پھراُ سے لباس فاخرہ سے آراستہ کیا جاتا تھا، پھرسکھیاں اور سہیلیاں اور خواصیں آجاتی تھیں، اور چہلیں

عالمگیر.....٥....

شروع کردین تھیں، بیسلسلہ اس وقت تک جاری رہتا تھا، جب تک رات بھیگ نہ جائے اور نیند سے آئنھیں بوجھل نہ ہوجا کیں۔

ا یک روز حسبِ معمول عائشه دولهن بنالی گئی ،اس وفتت گل چېره بھی موجوز گلی ، وه

سهنے لگی ،

سمجھ یں نہیں آتا، آپ نہ شہرادی ہیں نہ راجکماری، پھراتنی خوبصورت کیوں

بن؟

عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا ہمسکرا کرخاموش ہوگئی،گل چہرہ کہنے لگی۔ را جکماری شوبھا (فاطمہ) جب آپ کو دیکھیں گی اپناسر پبیٹ لیس گی، دیوانی ہو

جائيں گي!

ایک د وسری خواص گلبدن بولی ، داه ، میر کیول؟

گل چہرہ کہنے لگی، بیشک وہ راجکماری ہیں، اور یہ بھی سے کہ خوب صورت ہیں، اور یہ بھی سے کہ خوب صورت ہیں، اور غضب کی خوبصورت ہیں، کین بھٹی ایمان کی بات تو یہ ہے کہ ستاروں کی روشنی اس وقت تک اچھی گئی ہے جب تک جا ندنہیں جبکتا، اور سورج کے سامنے چا ند بھی نہیں گھہر تا!

گلبدن نے جھنجھلا کر پوچھا، آخرتم کہنا کیا جا ہتی ہو؟

وه بولی جب تک عاکشه بانویهاں تک نہیں آئی تھیں را جکماری اینا جواب نہیں

ر کھتی تھیں، لیکن اب\_\_\_\_!

گلبدن نے أبھتے ہوئے يو جھا، ہاں اب؟

گل چېره نے بوی سادگی کے ساتھ جواب دیا،اب وہ کیا منہ دکھا ئیں گی عائشہ

بانوكو؟ جاند كے سامنے ستارہ جھلملا یا بھی تو كيا؟

عائشے نے کہا کچھ دیوانی ہوئی ہے؟ \_\_\_\_میرااور شوبھا کا کیا جوڑ؟

گل چېره نے کہا، بيتو ميں نہيں جانتی فيصله آپ ہی پر چھوڑتی ہوں، ذراد برکے

لئے میر بھول جاسیے کہ آپ عائشہ بانو ہیں اور وہ راجکماری ہیں، صرف میر یادر کھے

عالمگير .....٥.... دوعورتوں میں مقابلہ ہے کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں گیا ، اللّٰہ جانتاہے سرجھ کا دوں گی اس کے سامنے! عا کشہ نے چیکے سے اس کے سر پر ایک چیت ماری اور کہا۔ تیرا تو د ماغ چل گیا وہ بڑی سادگی کے ساتھ گویا ہوئی ، میں کسی اور کونہیں سناتی ،صرف اینے آپ کو سناتی ہوں!\_\_\_\_خدا نظر بدسے بیجائے آپ تو شنرادیوں کی شنرادی ہیں، راجكماريان آب كے سامنے كياحقيقت ركھتى ہيں! عائشے نے کہالیکن خود میں تو بے حقیقت ہوں؟ گل چېره مسکراتی ہوئی بولی ،ابیانه لکھئے <u>جسے</u>شہنشاہ نے این لڑکی بنا لیا ہواور جونواب محمد قلی خال جیسے سیاہی کی بیوی ہو، بھلا وہ بے حقیقت ہو سکتی ہے؟ آپ نواب صاحب كوكيا بخصتي ہيں! (مسکراکر) یہاں جب ہے آنے ہیں نواب بن گئے ہیں! احِيهاتو بہلےرانانہیں تھے؟ \_ کوئی مناسبت ہے دونوں ہیں؟ شہنشاہ کو کہاں نواب کہاں رانا؟ وُعادين كه نواب بن سُكَّةِ! شہنشاہ بھی تو اُنہیں کتنامانے ہیں۔ بیان کی ذرہ نوازی ہے درنہ کیا اس لئے مانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے آ دمی (جل کر)احیمااور کہہ لیجئے جو جی جا ہے،ایک ایک کی موسونہ لگائی ہوں نواب صاحب ہے تومیرانام گل چېره بیں؟ اجھاتیرانام گلبدن رکھ دیں گے۔ وه بظاہر خفاہوتی ہوئی سہنے لگی،

عالمگير .....٥....٥

واهگل چېره اچھانام ہے!

گلبدن نے کڑے تیور سے اُسے دیکھااور سوال کیا۔

گل چېره اچھانام ہے\_\_\_\_اورگلېدن؟

بهت بروا، بالكل خراب، د وكوڑى كائجىنېيں!

دیکھوگل چہرہ پھرمیرے منہ سے بھی نمکل جائے گا پچھ ہاں!

پھرتو ہمیں تہارانام بدلنے کابڑاا جھاموقع مل جائے گا<u>۔</u>

عائشہ بول پڑی، پھرتمہارا نام گلبدن کے بجائے عنچہ دہن ہوگا!

گل بدن چڑتی ہوئی بولی ، آپ بھی اس کا ساتھ دیسے لگیں! پھر تواسے میرے

سرير صنے كابہان الل جائے گا۔

گل چہرہ نے کہا، میرا کچھ د ماغ خراب ہوا ہے کہ تمہارے سر چڑھوں؟ پاؤں الگ خراب ہوں ، جوں الگ کا بینے کا شیخ لہولہان کر دیں۔

عائشه کھلکھلا کرہنس پڑی، بڑی تیز ہےتو؟

وہ بولی،سرکار آج موقع ملاہے درنہ بہت دنوں سے بیہ مجھے چھیٹر رہی تھی،لیکن آج ایک ایک کرکے بدلہ چکالیا میں نے ، دیکھو بی گلبدن آئندہ سنجال کر بات کرنا ہم سے درنہاس سے زیادہ سننا پڑیں گی!

گلبدن ابھی کوئی جواب ہیں دے پائی تھی کہ سارے کل میں ایک تھلبلی تی ج

سَّئُ!

معلوم ہوا دونوں بارا تنیں آ گئیں،

را جکماری ہاتھوں ہاتھ اُ تاری گئی اور اجہ کرت سنگھ نواب قلی خاں کی جو بارات

کے کرآئے تھے، اس کا دھوم دھام کے ساتھ استقبال کیا گیا۔

دو تین روز تک تو محل میں شنرادہ عظیم المرتبت اور فاطمہ (را جکماری شوبھا) کی شادی کی دھوم دھام رہی ،اس کے بعد عائشہ کا نکاح نواب قلی خال کے ساتھ بڑے اہتمام

عائشہ دولہن بنی مٹی سمٹائی حجلہ ٔ عروس میں بیش قیمت زیورات اور رنکار زرنگار، لباس میں ببیٹھی تھی ،گل چېرہ اس کی خواص خاص کی حیثیت سے اس کے باس ببیٹھی تھی ،ان دونوں کے سواکوئی تیسراموجودنہ تھا۔

بروی معصومیت کے ساتھ گل چہرہ نے بوجھا!

کیوں سرکار جی تونہیں گھبرا تا؟

اور واقعی عائنہ کا جی گھبرار ہاتھا، آج سے وہ ایک نئی زندگی میں قدم رکھ رہی تھی نہ جانے اس زندگی کا انجام کیا ہواس نے کہا،

بہت گھبرار ہاہے،گل چہرہ؟

اس نے پہلے سے زیادہ معصومیت کے ساتھ کہا،

بس اب آتے ہی ہوں گے، زیادہ دریا نظار نہیں کرنا پڑے گاسر کار؟

عا كَنْدِنْيُ زِنْدَكِي كِي أَلْجِصنوں ميں اليي كھوئى ہوئى تھى كيداس طنزِ لطيف كو ذرائجى

محسوس نہ کر سکی ،اس نے بوجھا:

كون آتا موگا\_\_\_\_؟

اور پھر جیسے یک بیک اے اندازہ ہوگیا کہ بیشیطان کی خالہ کیا کہد ہی تھی ،اس

نے ملکے سے اس کے گال پڑھیٹرلگاتے ہوئے کہا،

اب توپٹے گی۔۔۔۔!

ائتے میں دوخواصیں ہانیتی حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا،

دولهاميال\_\_\_\_نواب صاحب

دولهامیان آ گئے، لیکن گل چېره راستدروک کر کھری ہوگئی،

بہلے میراانعام\_\_\_\_!

عالمگیر .....٥....

قلی خال نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف، دیکھا، اور گلے میں جو طلائی اور زمر دیں ہارلٹک رہاتھاوہ اُتارکراس کے سرپرر کھ دیااس نے دونوں ہاتھ اُٹھا کر دعادی، دُودھوں نہاؤیونوں پھلو\_\_\_\_!

اور پھر تیزی ہے بھاگ گئے \_\_\_\_!

قلی خاں کی شادی کا جشن بھی تین روز تک بڑی شان وشوکت کے ساتھ ہوتا

. ہا۔

چوتھے روزشنہ شاہ نے در بار خاص میں عظیم المرتبت اور نواب قلی خال کوطلب کیا۔ کرت سنگھ وزیر اعظم امرائے در بار، راعیان سلطنت ارکان حکومت سب ہی موجود تھے شہنشاہ نے فرمایا:

عظیم المرتبت ہم تمہیں بنگالہ کی حکومت سونیتے ہیں! پھر قلی خال ہے کہا، قلی خال تم نے جس بے جگری، خلوص وفا داری اور جال نثاری کے ساتھ اب تک ہماری خدمت کی ہے، ہمیں اُمید ہے اسی طرح تم عظیم المرتبت کا بھی خیال رکھو گے، ہم تمہیں عظیم المرتبت کا مشیر اور رفیق بنا کراس کے ساتھ بھیج رہے ہیں، آج سے تم ہفت ہزاری منصب پرفائز کئے گئے، تمہاری جا گیر میں دوگنا اضافہ کیا گیا!

> قلی خال نے سرجھ کا کرعرض کیا۔ غلام زندگی کی آخری سانس تک جادہ وفاسے منحرف ہوگا! شہنشاہ نے اس کے سرپرشفقت سے ہاتھ رکھا،اور فرمایا: جمعہ میتر سرج تع

ہمیں تم سے یہی تو قع ہے۔

\_\_\_\_\_ نایا بے تاریخی تصاویر کے ساتھ \_\_\_\_

عظئ مُ الشخطت كارتدكى يُستنب كست ابين

### ان كت ابول كے بغير آئے گھي لائسبريري ناممل سے!

محمد حسين بيكل محمد رضى الاسلام ندوى حافظا بن حجرعسقلاني ميشكة تويداحمس درياني كامران أعظم سوبدروي محمد خسين بيكل محد حسين بيكل محرحسين بيكل ڈاکٹر طاحسین حافظ ناصرمحمود حافظ ناصرمحمود حافظ ناصرمحمود كامران اعظم سوبدروي كأمران اعظم سوبدروي راجه طارق محمود نعماني راجه طارق محمود نعماني راجه طارق محمود نعماني علامة للي نعماني مولا ناعبدالسلام ندوى

حيات محمد مثلثيثيثم حيات حضرت ابراتيم عَلَيْكُ حيات حضرت خضر عكالتكك حضرت ذ والقرنين عَلَيْكُ (مع تصه ياجوج ماجوج) حيات سيدناعيسى علاكشك حضرت ابوبكرصد لق رالثينة حضرت عمرفاروق أعظهم ذكالفظ حضرت عنمان غنى طالغية حصرت على المرتضني والثنيئة سيرت فاطمئة الزهران فيكا حضرت اوليس قرني عيشك حفرت رابعه بصرى زالتنفينكثة حصرت عمربن عبدالعزيز عميلة حضرت امام شافعی عیشانی حضرت عبدالرحن جامي وخلية حضرت شيخ عبدالقادر جبيلاني تميشية حضرت تتمس تبريز ومثالثة مع ديوان تتمس تبريز سواح مولانا رُوم عِينالله حضرت امام فخرالدين رازي ميلة

تفيس طب عت، أعسل كاعنه ز ،خوبصورت سسرورق اورمضبوط باست لم نك

ناشران: نكت كارز شوروم بالمقابل قبال لائبر ريت تك سير يديد عملم باكتشاك

#### ناياب تاريخي تصاوير كمساخ

## ث ابرکارسوانج عمسسریال

## عظیم تاریخی شخصیات

## ان كست ابول كواپنى لائسبىرىرى كى زىنىت بىن ايخ!

| <del></del>                                             |                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| حصرت عمروبن العاص يخافظ                                 | (فاتح معر)                      | ڈ اکٹر <sup>حس</sup> ن ابراہیم حسن   |
| حضرت خالدبن وليد والغيظ                                 | (الله کی مکوار)                 | صادق حسين صديقي سردهنوي              |
| محمد بن قاسم                                            | (فاتح سندھ)                     | صادق حسين صنديقي سردهنوي             |
| طارق بن زیاد                                            | (فانتح أندكس)                   | صادق حسين صديقي سردهنوي              |
| <br>سلطان محمود غرنوی                                   | (بت حکن)                        | صادق حسين صديقي سردهنوي              |
| عما دالدين زنكي                                         | (عظیم فاتح )                    | صادق حسين صديقي سردهنوي              |
| عازى علم الدين شهيد ميليد<br>عازى علم الدين شهيد ميناهة | (عاشق رسول مَالْيُغِينَمُ)      | عبدالرشيد عراتي                      |
| مسلاح الدين ايو بي                                      | (فاتح بيت المقدس)               | بیرلڈلیم/مترجم:محد یوسف عبا <b>ی</b> |
| اميرتيمور                                               | (جس نے وُنیا ہلا ڈالی)          | میرلڈلیم/مترجم:محدعنایت اللہ         |
| چنگیز خان<br>چنگیز خان                                  | ( دہشت اور جنون کا نشان )       | بيرلدُ ليم/مترجم:سيّد ذيثان نظامي    |
| ستراط                                                   | (عظیمالسفی)                     | كوراميس/مترجم: أنسمبيحسن             |
| سكندأعظم                                                | (عظیم فاتح)                     | الجم سلطان شهباز                     |
| شیرشاه سوری                                             | (شيرول بادشاه)                  | الجحم سلطان شهباز                    |
| سلطان محرفاتح                                           | (فارخ فشطنطنیه)                 | ڈ اکٹر محمد مصطفے صفوت<br>۔          |
| حيدرعلى                                                 | (سلطنت خداداد كاباني)           | نریندر کرشن سنها                     |
| خليفه مإرون الرشيد                                      | (پانچویں مہای خلیفہ)            | را جه طارق محمود تعمانی              |
| ابن خلدون                                               | (مؤرخ ،نتیه بللنی اور سیاستدان) | وْ ٱكثر طلحسين                       |
| عمرخيام                                                 | (فارى شاعراورفلى ف)             | ستيد سليمان ندوى                     |
| اميرخسرو                                                | ( فاری دہندی شاعر، ماہر موسیق)  | سيدمباح الدين عبدالرحن               |
|                                                         |                                 |                                      |

نفیس طب عت ، اعسلیٰ کاعنب ز ،خوبصورت سسرورق اورمضبوط باست نرنگ

ناشرات: بكت كارترين وروم بالمقابل افبال لائبريري بك يريشي جهانم بإكستان

### بچون اور برزون مین یک ال مقبول اقوال، حکایات، واقعت شیر مبنی

# زندگی سنوار نے والی سبق آموزکست ابین

| مرتب:علی اصغر            | قرآنی بکھرے موتی                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | جنت کے حسین مناظر                                                                   |
|                          | ذکراللہوالوں کے                                                                     |
| مرتب: محمد مغفورالحق     |                                                                                     |
| مرتب: محدم خفورالحق      |                                                                                     |
| •                        | حكايات سعدي                                                                         |
| *                        | حكايات زوى                                                                          |
|                          | روحاني حكايات                                                                       |
|                          | حكايات لقسمان (مواخ حيات مع دكايات وواتعات)                                         |
| مرتب:ستيد ذيشان نظامي    | سيرة النبي مَنْ لِيُنْ كُلُونِ كُلُونِيدُ يا ( كُرَز بك)                            |
| بروفیسرنو پداے کیانی     | فن تقرير (انعام يا فته تقارير)                                                      |
| وْ بِلْ كَارِنْيِكِي     | مختفتگوتقر مرابك فن                                                                 |
| وْسِ كَارِنْيَكَى        | يريثان بونا جهوڙيئے جينا سيھيے!                                                     |
| وْمِل كارنيكى            | میٹھے بول میں جادو ہے                                                               |
| ويل كارنيكي              | كامياب لوكول كى دلچىپ باتيس                                                         |
| وْمِل كارنتيكى           | 39 يو ي آدي                                                                         |
| مل كارنيكى               | مانيس شدمانيس                                                                       |
|                          | موت كامنظر (مرنے كے بعد كيا ہوگا؟)                                                  |
| علامه محمدا قبال معيناته | كليات اقبال مخطفة                                                                   |
| پروفیسر سعیدراشدعلیک     | م كالمات ا قبال (ملاسا قبال در م كالمات المات الله الله الله الله الله الله الله ال |
| پروفیسرسعیدراشدعلیک      | تذكرهٔ اقبال                                                                        |

### ناندان : بَكَ كَارْرِنْ وْرُوم بِالمقابِلُ قبالُ لائبر ري بك مِيْرُوشِ عِهَالَمْ بِإِلْمِيدَان

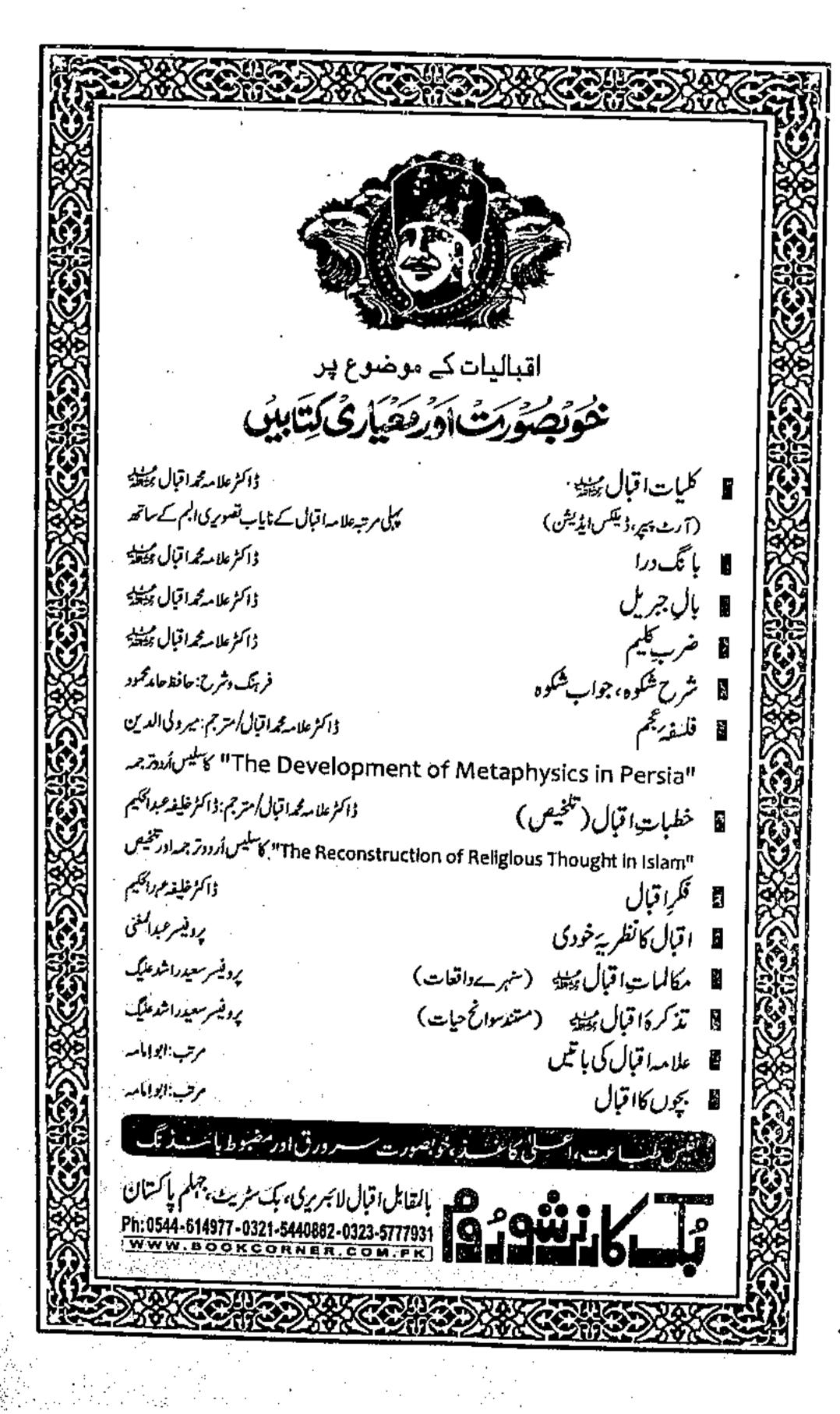

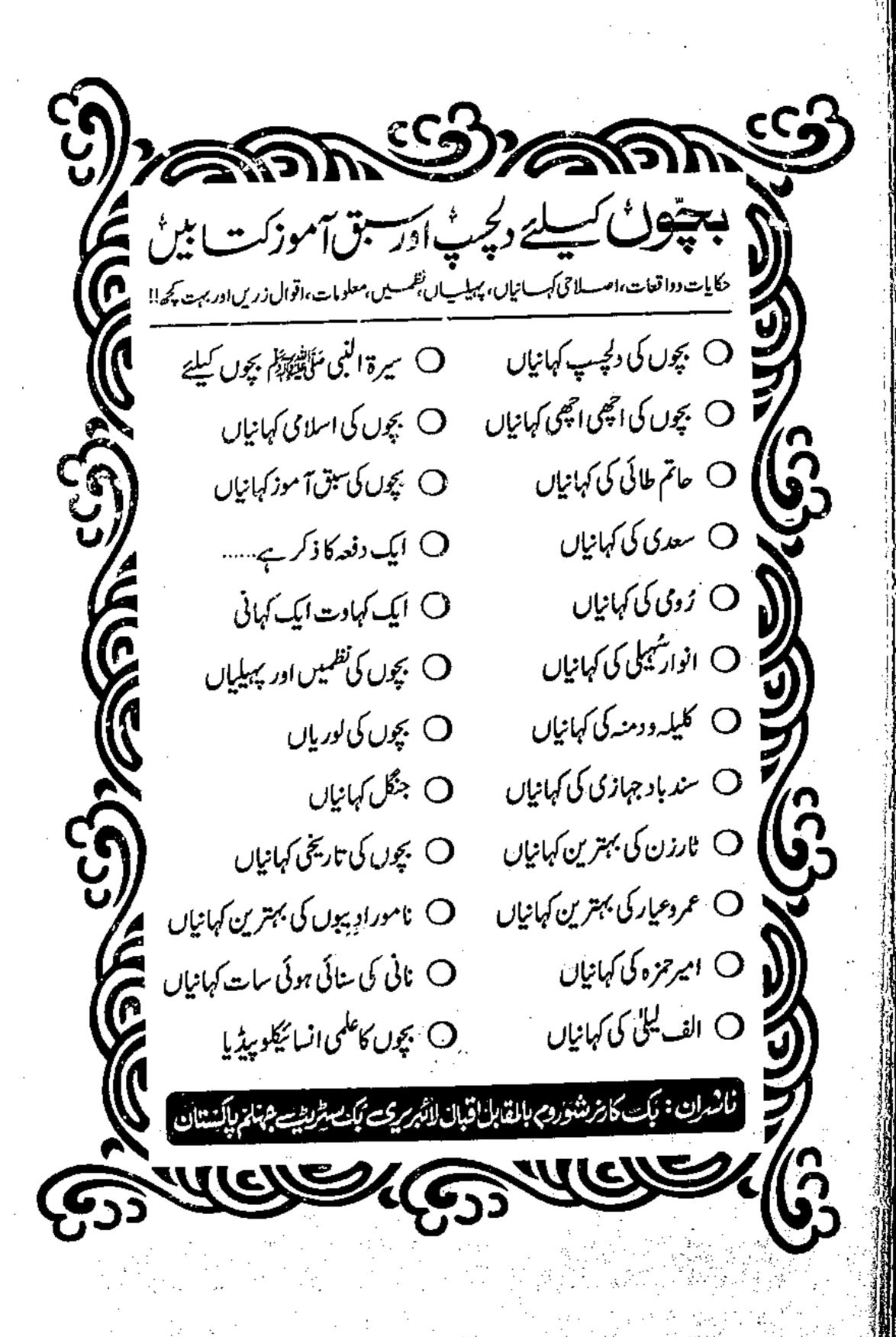

#### HAYAT-E-HAZRAT ZULQARNAIN & GOG MAGOG

# حيات خصرت و والفرندي عليها اورياجوج ماجوج

نایات تارئیجی تصاویر کے ساتھ

#### کتاب کی چند نمایاں خصوصیات

- ص حضرت ذوالقرنين عَايَبُهِ اسے مفصل سوائح حيات پر اُردوز بان کی پہلی کتاب
  - حضرت ذ والقرنين مَائِيًا كى عدل بعرى سلطنت كا دلكش تذكره
    - صية ذوالقرنين كمتعلق محدثين كصيح منهج كي نشاندي
- یا جوج ماجوج کے تصبلی حالات دواقعات کے ساتھ ساتھان کے متعلق نامور علاءا درجدید مفکرین کی آراء کا تحقیق و تنقیدی جائز ہ اور تیجے نکته نظر کی نشاند ہی
  - قصه ذوالقرنين مَايِئلِا مِين أُمن محمديه مَالْ يُعْتِلُمُ كَيلِيمُ سِنِقَ موزباتين
    - قصہ ذوالقر نین مائیسے ماخوذ دور حاضر کے چندمسائل کاحل
      - احادیث دواقعات کی ممل شخفیق و تخریج
- حضرت ذ والقرنين مايئها كی شخصیت ہے مسلک نایاب رنگین تصاویر ہے مزین

مصنف:نو بداحدر بانی / تحقیق وتخریج:عبدالله صدیق

ننیس طب وی، ایسی کی کا نوب ز خوبسورت سرورق اور مفہوط باشت دنگ ناشران : بکت کارنردشوروم بالمقابل اقبال لائبر بریسے بکے مسیروٹیسے جہتام باکسیتان

وَلَقَدُ النَّهِ الْعَلَمُ الْحِكْمَةَ ان الشّكُرُ لِلهِ وَمَن يَشُكُرُ فَوَانَّ اللّهَ عَمِينٌ حَمِينٌ ﴿ فَوَانَّ اللّهُ عَمِينٌ حَمِينٌ ﴿ فَوَانَّ اللّهُ عَمِينٌ حَمِينٌ ﴿ فَوَانَّ اللّهُ عَمِينٌ حَمِينٌ ﴾ (اوران سے کہاتھا) کہ اللّه کاشکر کرتے رہو۔ اور جوکوئی اللّه کاشکر اوا کرتا ہے، وہ خود اپنے فائدے کیلئے شکر کرتا ہے، اور اگرکوئی ناشکری کرے تو الله بڑا ہے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف!"

(لقمان۱۲:۳۱)

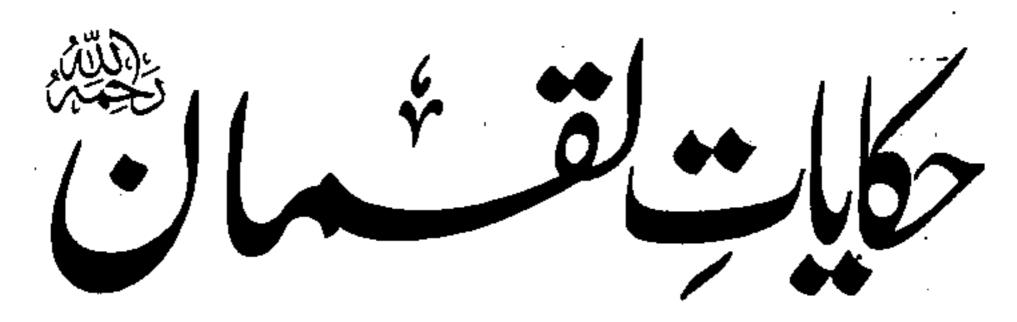

### حالات ووافعات، پندونصائے اور حکمت سے بھر پور باتیں

نظرثانی و تسهیل: سی*دانشرُف* حسین رضود

(ايمابسه سرى)

تاليف:

كامران اعظم سومدروي

نفيس طسباعت ،اعسلی کاعنه نه خوبصورت سسسرورق اورمضبوط بائسنه یمنگ

ناشران:

م بالقابل قبال الترريح والمقابل في القابل الترريح والمقابل في القابل التركيد والمقابل التركيد والمقابل التركيد والمقابل التركيد والمقابل التركيد والمقابل المتركيد والمتركيد والمتركيد

Join us on Facebook: www.facebook.com/bookcornershowroom



(أردو)

سیدعلی حیدرلظم طباطبائی بہلے مخص ہیں جنہوں نے غالب کے متداول و بوان کی ممل شرح الکھی سے ان سے پہلے و بوان غالب کی جتنی شرحیں لکھی گئی تھیں وہ بزوی تھیں۔ طباطبائی کی شرح ، اور اس سے بہلے و بوان غالب کی جتنی شرحیں لکھی گئی تھیں وہ بزوی تھیں۔ طباطبائی کی شرح ، اور اصول نقد اور ہی گئی پہلود ان سے بہم بات بیہ ہے کہ ما اور ان دونوں زبانوں کی شعری روایت اور اصول نقد سے بوری طرح واقف شے۔ اس کے ساتھ بی نظم بنی سے بھی انہیں بہرہ وافر طاتھا۔ اس سے انہوں نظر حوال نظر سے اس کے ساتھ بی نظر اجرصد بی نے بی انہیں بہرہ وافر طاتھا۔ اس سے انہوں نے مشرق شعریات کو ذبین میں رکھ کر بیش تھی انہوں کے میں انہوں کے میں وروان کی موجود ہیں۔ اگر کھ تنہی دوران تحق بنی خوبیاں خودائن میں بھی موجود ہیں۔ اگر کھ تنہی اور خون بنی کا خاصہ ہے تو بیصد بی صاحب کا بھی وصف خاص ہے۔ عربی و فاری سے اور خون بنی کا خاصہ ہے تو بیصد بی صاحب کا بھی وصف خاص ہے۔ عربی و فاری سے واتنیت اور مشرق شعریات کا شعور واوراک طباطبائی اور ظفر احمد بی دونوں میں قدر مشترک کی تدوین نو کے لئے پرونیسر ظفر احمد بی ہے ہوئی ویوں خیاں بی تنہوں تا رکھ تا ہے۔ کہ انہ یہ کے ان و نیس رکھتے ہوئے دونوں میں قدر مشترک کی تدوین نو کے لئے پرونیسر ظفر احمد بی سے بہر خوص خیال میں نہیں آتا۔ (شاہر جید اناش) کی تدوین نو کے لئے پرونیسر ظفر احمد بی سے بہر خوض خیال میں نہیں آتا۔ (شاہر جید اناش) کی تدوین نو کے لئے پرونیسر ظفر احمد میں سے بہر خوض خیال میں نہیں آتا۔ (شاہر جید اناش) کی تدوین نو کے لئے پرونیسر ظفر احمد میں سے بہر خوض خیال میں نہیں آتا۔ (شاہر جید اناش)

نفيس طب عت المسلى كانف فر بخواصورت سرورق اورمضوط باست لانك ناشران : فيك كانزيشوروم بالمقابل العالم الأثريري فيك يربين عبام بالميتان

# خونصورت اورىغيارى كتابي

ALAH-UD-DIN AYUBI



SULTAN MUHAMMAD FATEH



TAMERLANE: THE EARTH SHAKER

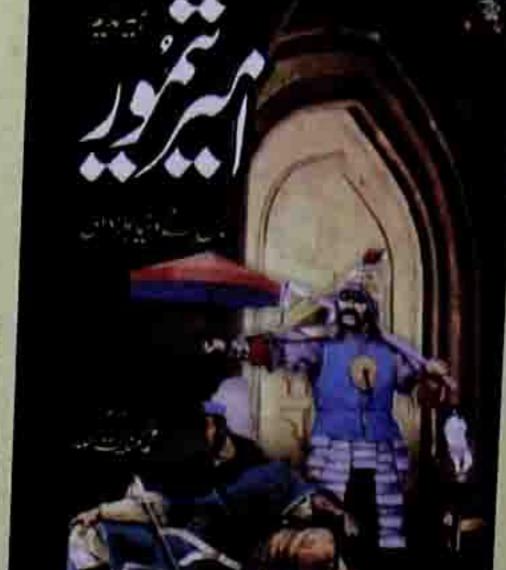

MUHAMMAD BIN QASIM



Rs. 600.00